( جارتون مخوط بيس) بالسار تراجم منه ا مام نقى الدّبن احدون تبمير (رضي تله عندوارضا) مبرح الدين احرصاحب آنساري (اناوي) مهتمرا لهلال كيا اليجنسي لايورن بعداز اخذجله حقوق طسبع وتصنيف (كريمي ريس لا موريس استمام مير قدرة التدريخ المريكي سرم ساله مطابق شهر 19 مس فتراكنسي سي بقام لا بورست تعكيا الله يدين

# إنسمالله التغراليجيم

شیخ الاسام حضرت امام ابن تیمیمیت الله علیه کا اسم گرا می اب کسی خاص تعارف تعراه یک استان اربال المزایت ام سیاق آور یب تریب با یک رای استان کی ام سیان این کی ام سیان این کرد کرد با یک ناآت استان کرد کرد ما می این و وه خفیقت ناشنا سوئی بے در بے ملط بیا نیول اور تنگ نظر اند تعق آب بین کر این می کرد وه خفیقت سیاس رجه و در می کا آفتاب جها نتا کے نور سیسایہ دور بوتا تعق آب بیک آب جها نتا کے نور سیسایہ دور بوتا جیسے کرآ فتاب جها نتا کے نور سیسایہ دور بوتا جیسے کرآ فتاب جها نتا کے نور سیسایہ دور بوتا جو لیکن آج الله تعالی کے فضل در می سیمالت بالکل بلیط بیکی ہے ، آب جہ ہر حصد کمک میں ایسی جماعتیں بریا ہوگئی ہیں جنہیں امام موصوف کی خطرت قدر اور رفعت مرتب کا پُورا بُورا احساس ہے اور وہ کشف معارف کا جسنت امام معدوج کے مبلیل لقدر کا زاموں کے تددل سیمعرف ہیں۔ لیکن تعق تعلی معمود بیر سیمنی کرنا کی استو تعت کا گورا کو برائی کا مام طور بر سیمنی معرف ہیں ایک میں ہیں اس لیے عام اربا ب شوق رواج نہیں ادرامام معدوج کی ساری تصنیفات اسی زبان میں ہیں اس لیے عام اربا ب شوق رواج نہیں ادرامام معدوج کی ساری تصنیفات اسی زبان میں ہیں اس لیے عام اربا ب شوق رواج نہیں ادرامام معدوج کی ساری تصنیفات اسی زبان میں ہیں اس لیے عام اربا ب شوق ان کی تصنیفات کے مطالعہ سے ہرہ اندوز نہیں ہو سکتے۔

ان تصنیفات کاردوتراجم کی سخت فردت بھی اور سہد مقام شکر ہے کہ تعاف اضحا اس صرورت کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوگئے ہیں۔ اور بدین بھر بھی اسی صرورت کی تکمیل کی ایک تقیر گرفلصا نہ کوشش شائع بھی ہو چکے ہیں۔ '' الحواسط میں بھی اسی صرورت کی تکمیل کی ایک تقیر گرفلصا نہ کوشش ہے ۔ اصل رسالے کے متعلق تنقید گر کھے کہ نا اور وض کرنا منا سعب لوم بنیں ہوتا اوس لئے کہ اصل رسالہ آپ کے سامنے ہے اور اسکا اختصار کسی طویل مقد ہے کا متحل بنیں ہوسکتا۔ ہماری اس کوسشش کا مقصد اور غرض و خایت یہ ہے کو حضرت امام ابن تیمیت کے معاروف سے سے سننادہ کا دائرہ و سیع ہو اور مسلمان قیمتی معدون میں مسلمان بن جائیں۔ رو لی و عاہدے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اس کوسشش می کامیا ب کرے ۔ آئین

" محمد عبالعزيز خال" مالك الهالال بك بينسي لا بهور

إس العينسي كيدين نظر أن اعل الدرادر البندياييع بي تصانيف أردوتراجم بي، جن كلسطاله مهلام مقايدا سلام اوراخنده فهم حيقت اسلاميد كيك نهايت عزوري اوزنا كزيريني اسلسادين باماحس إجس ومكافل الجس مجاديق ادرجس مكة ازمقامات علم وكاف خعيت كي مبن الهم تصانيف كيتراجم في كميل مينبي مذاكي مساعي كامركزه محرسب ووضيخ المسلحين الأوالمجرين سندالكاملين؛ الاهم العارفين؛ وارث لانبيا، قدوة الاولى المصفر يحشينج الاسلام تعنى الدين الي لعباس احمد برتبمیب رضی دارت<u>عال</u>اعنه کاوجود مبارک ہے اِس مقام پرییز عرض کرنیکی ضرورت نهیرک امام محدوم كى لىزىرنصب وراغوت منزلت كي تقيقت كياميه السليخ كواكى تعمانيف أردوك اس على تألقاس کے بامنے آماینگا وخیقت تو دبخود آشکار ہوا میگی کیکن جرحضرات کواس بار سے میں تفصیلی بحیث دیکھنے کی خواہش ہو کو وصفرت موللنا ا**کوالکلام آزاد کے نذکہ کا بی**شرح متعام عزیت کے میال<sup>ک</sup> ملاظ فرابین اسلے کاس کا ایک بہت بڑا صدا مام مو*وج کے خ*فائرہ مناقب پیشن ہے ہم شرست المع مروح كالمطوخ متصانيف ترجم شائع نبير ينك بكري بدائ يوا تعيو المعيوق سائل كافهم الليس عبارت مبرل دوترجیشانع کرینگ که وه کم سیم قیست برمام صنات یک بینچ سکی*ں وردہ ایکے م*طال<del>عہ</del> متنغبه بوكين فيخيم تصانيف تراجم كاسلسلانشا والشدالعزيز بعدين شروع كياجا أيجا استضن برام مروح كيلميزما فظابت يمي اورأك بلبل اعظيمه فسكي بصن وركي بزركونكي تصانيف كتراجم شاش كرنا اوراننين مرواج دينانس الحبنسي كأدوس المقصديمي بناني سلساد كاادلين نبرأ سوة حسنه كوعل بواء العروة الوثقي كونبردوثم ادرا صحاصف كونمبروتم علاوه ازير بهت سي كتب تراجم بإيركميل كوينج عيك برا وربست سي كما بوشكة تراجم زير فوريس، جن ميس معين كام ذيل مي مرج كي وات وس ده القائد الجليد في الوسل والوسيد - به ما رفع الملام عن مُدّ العقام «») الشياستدالشرميرني اصلاح الرّاعي والرّعيّد. رم )الغرقان بن اوليا والتنبيطاق اولياوالم المرمن وغيرهم ينجرالهلال كبارينسي

# الواسطة بالني الحق والخلق الواسطة بالني المخطولة المحتمدة المالة المحتمدة في المحتمدة المحتمد

دوآدمی اس سلر بربحت کرنے گئے کہ آیا ہم کو خدائے واحد تک بہنچنے کیلئے کسی واسطہ یا وسیلہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہ اُن میں سے ایک شخص کا دعوائے یہ تقاکہ ہم خدا تک بلاوسیلا احدے اور بروان ذریعہ نیزے رسائی حاصل کرسکتے ہیں اور دوسرا شخص اس دعوائے کی مخالفت کرتا ہوا کہ تا تھا کہ نہیں ہم بغیر کسی واسطہ کے خدا تک نہیں بہنچے سکتے۔

# جواب

اس فقد کا فیصله صرت امم این تمید رضی الله تعالی عذیوں فرمات ہیں: "الحدد تله دب العالمین، واسط قائم کرنے کے جبدہ عنی ہیں: اگر قدام والم اسلم کو قدا کے ادام و فواہی سے مطلع کرے، اور خلوق کوائ امور سے آگاہ کرے جو اُسے پہلے سے معلوم شہرں، مثلاً یہ کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی

# فهرسمضامين

| صغم | مضمون                    | صغحہ | محتمول                              |
|-----|--------------------------|------|-------------------------------------|
| 14  | شق سوئم                  |      | سوال: خدا تك پنچنے كيائے كس         |
| 14  | شفاعت                    | ۳    | واسطه بايسيله كى ضرورت ي            |
| 14  | اظهار حقيقت              |      | جواب: داسط کے عنی اور قرآن و        |
| ۲.  | فرق شفاعت                | "    | احادیث سے اسط کی تقیقت              |
| ۲۱  | ممشركوں كے ثنافع         | 4    | اوراگر واسط سے میمنی مراد نهیں ہیں؟ |
| 44  | دعامين صريسے تجاوز کرنا  | 9    | واسطه کے پہلے معنی                  |
| 40  | شافع کی شفاعت            | 7    | واسط کے دوسر معنی                   |
|     | ِ دعاء وشفاعت، ضلے بیناز | ١.   | شفاعت بإذن متلد                     |
| 44  | کی تصاو قدرہے            |      | گُزشة ممد کے پیتاران کُرکُ ول للہ   |
| 49  | کیسی د عاکرنا بهترہے     |      | اورصدائے صداقت                      |
| ۳.  | تحقيق                    | 10   | <b>U</b> / <b>U</b>                 |
| ۳.  | اصل مذعا                 | "    | کیوں تل کیا جائے ؟                  |
| ۲1  | آمدم بربسرمطلب           |      | غدأ و مخلوق وربادشاه اوررعایا       |
|     | مین ضروری امور           |      | کے مابین اسطه کا رفرق اتین          |
| ٣٤  | اقل                      | 14   | شِقوں پر محمول ہے                   |
| ٣٤  | دونم                     | 14   | شقاقل                               |
| ۳۸  | سوئم                     | 14   | شق دوئم                             |

میراگرتها برومنی تهاری سلون کیایت این تے توج ہاری بات رحلیکا درراہ راست سے بعثلیگا اور رَآخُر كارابدي الماكت مِن طِرِيكا اوجس في عارى مادس روكرداني غَاِتَ لَكُ مَعِيشَتَةَ قَصَنْكًا وَ تَحْتُشُونَ كُلُ كَاتُواُ كَارَدُ كَيْمِينَ مِرَكَرِ كَي اوتواميك دن دميم مُهكو ا نده المعالية لك (وه) كميكاك مير بير وردگارا تونيخ عكواندها ركيك كبول شاياه رئيس توددنياس بصاغاصا ) د كمتاريا عدد فدا فرائيكا ابيابي رمونا طيني منا دنيايس ماري بين وَكَذَالِكَ الْبَدِهِ مَتَ نُسلى - (١٤:١٩) | تير عابِ لَ مُن كَرَوْ فَ أَنْ كَا كِي فِيزِل سِيطِيع آج تبرى خرز يع أَنِي

وَامَّا يَأْتِينَّكُونِيِّي مُكُونًا فِي اللَّهُ مِنْ مُكُونًا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ خَمَيْ النَّبْعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِيلُ وَكُا يَشْقِ ، وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي يُوْمَ الْقِيمَةِ آعُلى، قَالَ رَبِ لِمَ حَتَّرْتَ نِنَ اعْمَى وَقَلْ كُنْتُ بَصِيْرًا قال كذاك أتتك إيا ثنا فنينتها

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 'جوشخص قرآن نترلیف بڑھنا ہے اور اُس پر على بېرا به قام، الله تعالى أسلى جله دنيوى اورا خردى تكاليف اور مرطرح كى گمرابى

اور کجروی کا ذمته وار و کفیل ہوجا تاہے "

۔ اُن دوزخیوں کی بابت ارشادہے:

إِنْ النَّهُ وُلِلَّا فِي صَلَا لِي كَبِيرِ-

(1:49)

كُلَّما الْقِي فِيها فَوْجُ سَا لَهُمْ إِجِلُسِ كَافِرِوكَ وَيُكُرُوهُ وَالا مِانِيَّا تُوجِو وَرَضَّتُ السي حَزَّنَهُا ٱلدِياْ سِكُوْسَنِي بُرُ ؟ قَالُوا السيات بيلُ سودٍ فِينَكِي تماسط بن اعلام الله الله سَلَى قَلْ جَأْءَ نَا سَنِي بُو فَكَ لَنْ بَنَا لَ لِولَى يَغِيرِ النِيلَاءِ وهُ كِينَكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَكْمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ چرا تاری نیس الشقم اور تها اسے بیرواسے سب الری غلطی میں ہو۔

اورارت دفرمایا :

رُسَرًاه حَتَىٰ إِذَ لِجَاءُ وْهَا فُرِحْتُ

وَسِينِيَ الَّذِينَ لَفُرُو ۗ الرَّجَفَ لَمْ الرَّجُولُ كُوْكِ لِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ا بائینگے بیانتک کوبٹ بم کے اس بنجینگے تو (ایکے لئے)اس کے

کے کیا اسباب ہیں، اور وہ اپنے بندوں کے کن اعمال واشغال کونسند فروا ناہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے ، اورائس نے بندوں کوکن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اد کن سے روکا ہے ؟ اُس نے اپنے پرستاروں کے لئے کن کن انعامات کے وعدے فرمائے ہیں، اورسرکشوں کے لئے کن کن عذا بوس کی وعید کی ہے ؟ اور وہ واسطہ جو أبسا بواوريجي بتأئي كدالله نغالى فات كوكياكيا نام زبيا بين اوركياكيا صفتين شایان ہیں ؟ کیونکہ ان تمام باتوں کے اوراک سے عفل انسانی کلیڈ عاجزہے ، لہذا بندوں کوایک ایسے ذریعہ کی ضرورت ہوئی جوان کو مذکورہ بالا امورسے طلع کرے۔ تويه واسطه ده انبيًا ہي ہيں جو و قتًا فو قتًا من جانب الله مبندول كے إس تقديم اوراُن کو ہوا بت کے راستے بتاتے رہے یبس جو لوگ اُن پر ایان لائے ، اُن کو خدا كانى ورسواتسلىمكى ،اوراك كے نبائے بهدئے لائحة على بريابند بوئے إنوده بدا کو پنچے گئے اور قرب خداوندی کے مراتب پر فائز بہو گئے ،اُن کے رتبہ بڑھ گئے' اور وہ دنیا وا خریت میں سرخرو ہوئے اور جن لوگوں نے خدا کے بیٹمبٹروں کی مخالفت کی وه ملعون برو كني اين رب سے دُور جا پاسے اور دونو جهان ميں رسواسوئے -اسكا نيصلنووضاكاكلام كرتاب:

ا عبنی آدم اجب کھی تم ہی میں سے رہا اسے) بینی بٹر تمارے یا ہنجیں اور ہار ساحکام تم کو پڑھ بڑھ کرسنا میں تو را گاکہ ماں لینا) کو نکر چنحس را کے کہنے کے مطابق ، بربٹرگار اختیار کر نگا اورا بنی رہالت کی اصلاح کرلیگا (تو فیام سے دن) ان بینہ تو کوئی خون بھوا اور نہ آزردہ خاطر ہو نگے ۔ اور جو لوگ تاری استو نکر چیٹلا کمینگا وران اکر استھینگے ہی دون میں مہینے منظمی

يَا بَنِي ادَمَ إِمَّا يَا نَيْدَ نَكُورُسُكُ ا مِنْكُورَ يَقِصُّوْنَ عَلَىٰكُوْ الْيَا فِي خَمَنِ الَّقَلَىٰ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ وَيُولَاهُمُ يَحْزُونُونَ \* وَالَّذِيْنَ كَنَّ بُوْ الْمِالِيَا يَنَا وَ اسْتَلْبَرُوا عَنْهَا \* أُولِيُكَ اصْعَا بِ النّادِهُ مُونِهَا خَالِدُونَ - (٨: ١١)

يه دوسري آيت بھي اس پرروشني والتي ہے:

عَلَيْكَ مِنْ قَصْبُ وَ دُسُلُلًا لَهُ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اور کلام باک میں ایسی آیات بہت ہیں ، جو اس سکد پرانجی طرح روشنی دالتی ہیں ، اور بیسئلہ تو اُن واضح مسائل میں سے ہے کہ جن پر ہر ملت کے علمار کا اجماع ہے عظماہ دوہ ابرالسلام میں سے ہوں ، یہ دوہ ہوں ، یا نصاری کی ذکر یہ فرنے بھی خدا اور اسکی مخلوق کے مابین اگر واسطہ تھیراتے ہیں نوائنیس انبٹیا ، کو جو من جا نالت بندو کو خلا کے اوامرو نواہی سے طلع کرنے کی غرض سے دنیا میں وقتاً فوقتاً تشریب لاتے رہے ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

اور جو شخص فدا اوراس کے بندوں کے مابین انبیا ورسائی کو واسطاسیم ہنیں کرتا تو وہ ہر ملت کی شریب کے توانین کی بنا پر کا فرہے۔ اور فدائے باک نے بی کریم پر جو سور تبی سرزمین ملامین بازل فرما ئیں جیسے انعام اعوان آلڈ است مقد اور طسی و فیر ہم ان سور توں میں اسٹر تعالی نے لینے بندوں کو اس امر کا صاف صاف مکم دیا ہے کہ اللہ اور اُسکے دسول اور قبیا مت کے دن برایان رکھیں اور جو لوگ انبیاء کو اسٹر تعالی تک رسائی کا ذریعہ و واسطہ طیر لنے سے منکر ہیں اُن کو وہ واستانیں بڑھنی بی بیان کیا گیا داستانیں بڑھنی چاہئیں جو اسٹر تعالی نے بیان فرمائی ہیں ، جن میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلیم خان کا فروں کوکس طرح ہلاک و برباد کر دیا جنہوں نے اُس کے سے کہ اسٹر تعالی نے اُن کا فروں کوکس طرح ہلاک و برباد کر دیا جنہوں نے اُس کے

آبُوَابُهُ أَوَقَ الْ لَهُ مُنْ مُرَ خَزَنَتُهُا الْمُرْيَانِيكُوْرُسُ كُ يَّنِّكُوْرَيُّ لُوْنَ عَلَيْكُوْلِقِنَاءَ يَوْمِكُوْ رَبِّكُورَ مُنْ فِي رُوْنَكُولِقِنَاءَ يَوْمِكُو هُذَا الْقَالُو الْبِلُ وَلِيَنْ يَحْقَتْ كُلِمَةُ الْمَدَنَا الْمِعَلِيلِ عَلِيلِ وَلِيَنْ يَحْقَتْ كُلِمَةُ الْمَدَنَا الْمِعَلِيلِ عَلِيلِ فَالْمِينَ (١٨٧٠هـ)

ارشادے:

وَمَا نُوْسِلُ الْمُوْسَلِينَ الْكُوْ مُبَيَّرِيْنَ وَمُنْ نِوِيْنَ مُنَمَنْ امْنَ وَاصْلَحَ فَلَاخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَجُزُنُوْنَ وَالَّذِيْنِكَ عَلَيْهِمْ وَايَا يَنَا يَمَتُهُمُ مُالُعَدًا بُومِمَا وَايَا يَنَا يَمَتُهُمُ مُالُعَدًا بُومِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ - (٤: ١١)

ارشادباری تعالیٰ ہے:

اِتَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَّا اَوْحَيْنَا اللهُ وَحَيْنَا اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

دروان کول نے جائینگا در دونی کے دوکل ان سے کمینگا کہ کیا تم (ہی) میں کر سول تھا اسما پس ہنس آئے ؟ کردہ تمانے پر ردگار کی آیند تم کو پڑھ پڑھ کرسناتے اور تمہا سے اس روز (بد) کے میش آنے سے تم کوڈراتے ؟ وہ جاب نیگا کہ اس ارسول تو آئے اور اندوں نے ڈرایا بھی) مگراہم نے انکی ایک نرشنی اور) عذا کا دعرہ ہم کافروں کے حق میں بُورا ہو کر رہا۔

اور بینیم و نکویم مرف سن خوص سیم جیجا کرتے ہیں (نیکو نکو و شود فدائی نوشخبری شنایش اور لبدول کو عذا ہے ) درائیس ۔ توجو ایمان لایا اور اکس نے را بنی حالت کی اصلاح کر لی تو ایسے لوگون رقیا مسکے دن ) نہ (کسی طرح کا) خون رطاری انگی اور اندو ہ مار فدہ کا ہونگے اور جن لوگون مجارئی نیز نکو جشلایا انکی نا فرمانیو نکی سزا میں دہارا ) عذاب ان برنازل ہو (کررہے ) گا ۔

(اسينيم بنيم ني تهارى طرف (اسي طرح) دى يعيمي سي جس طرح به نے فوج اور (دوستر) بينمير بنی طرف جو اُسنگ بعد سوئے وی بیمی متی اور جو طرح ہم نے ابراہیم اور اسلمبیل اور اسی اور اور وں اور اور اولاد میقوب اور عبدلی اور ایوب اور یونس اور ارون اور سیلمان می طرف و حی بھیجی تھی۔ اور ہم نے داو د کو زبور دی تھی۔ اور (تہاری طرح ہم) تھے ہم بنی بیر بھیج چکے ہیں ) جن کا مال ہم راس سے بیلے تم سے بیان کر چکے ہیں۔ اور توجولوگ إن ربينم بخرق برا يان للنے اور انكى تايت كى اور انكى و ان كو مددى اورجو نُور (مرايت يينى قرآن) ان كے ساتھ بحسيجا كيا ہے اس كے بيت بي مرائے يہى لوگ كاميا بين -

عَالَّذِيْنَ اسْتُوابِهِ وَعَذَرُوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُواالنَّوْرَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولائِكَ هُمُ الْمُفْلِكُوْنَ -انْزِلَ مَعَهُ أُولائِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ -(4:4)

#### اورارشاديه:

لَقَلُ كَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ اللهِ
أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَ كَانَ يَرْجُوااللهُ
وَالْبَوْمُ الْلَاخِرَ وَذَكّرَ اللهَ كَثِيرًا وَالْبَيْوْمُ الْلَاخِرَ وَذَكّرَ اللهَ كَثِيرًا -

(مسلاقه) تمها سے لئے ایعنی ان لوگوں کیلئے جو اللہ اور روز آخرت (کے عذاب) سے ڈرتے اور کشرت سے یاوالٹی کیا کرنے منف ( پئروی کرنے کو) رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود منف .

ادیاگرداسطه سے بیعنی مراد نه بول، بلکه به مراد به دل که ده داسطه بندول کوفائده به بنجاتا به ، نقصانات کو دفع کرتا ہے ، زرق دیتا ہے ، اور ہدایت سے شروت کرنا ہدا تا ہوا ہوا اور ہدایت سے شروت کرنا تنا بڑا بند ، نو واسطہ کے بیعنی مجھنا اور مجھکراً س کے سلمنے دست سوال دراز کرنا اتنا بڑا شرک ہے جس سے اللہ نفالی نے اُن مشرکوں کو صاف لفظوں میں کا فرفر مایا ہے جنموں نے خدائے واحد کے ماسوا دو سرول کو اولباء اور شفعا بر تقیر اکر اُن کے سلمنے دست سوال دراز کیا ، اُن سے فائرہ کی خواہش کی اور نفصانات کے دفعیہ کی التجا کی ۔ شفاعت باذن اللہ فائرہ کی خواہش کی اور نفصانات کے دفعیہ کی التجا کی ۔ شفاعت باذن اللہ ا

فدائے تعالی نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ شفاعت ایک ایسا منصب ہے جو اسی کیلئے فاص ہے جسکو وہ اجازت بخشے "کلام پاک میں تصریبًا ارشاد ہے:

اللّٰذُ اللّٰهُ اللّٰهِ مُحَلِّقَ السَّا لَمُواحِدُ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

بصحيمه يئي بغيرول كى مكذيب كى برخلاف اسك أن كے مقابله براني انتيا اور أن ير ا کان لانے والول کی کمیسی مرد کی - ارشادہے:

وَلَعَتَىٰ سَيَقَتَ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِ مَا اورايني رَفاص بندول ربيني بني بني بني بني عرابيك ربي المُنْ سَيِلِينَ ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُودُونَ ارشاد بوجِيله . كدر مائه السي مثيك أبني كي مدوبوني وَانَّ جُنْكَ نَالَهُ مُ مُالْغَا لِبُونَ - إجار بينك بالالاكرداسلام مزور غالب اكرربيكا

اورارشادہے:

إِنَّا لَنَنْصُرُ دُسُكَنَا وَالَّذِينِ ۖ امَنُوْافِي الْحَيْلُوةِ اللَّهُ نَيْاً وَيُوْمَرُ يَقُوْمُ إِلاَ شَهَادُ- (١١:١١)

مهدنیای زندگی میں بھی اپنے سپنے برنکی ادرا یان دالونکی مرد کرتے ہیں ادراكسدن (بهي مدد كرينيك) حبكه گواه ايني پينيبراور ذريفتے منكروں کے مقابلے میں گواہی مینے کو) کھڑے ہو نگے۔

بسيه واسطه بلاشباس لائت سے كه اسكى بيروى انباع اورا قتداكيا جائے-

جيساكه الله نغالي خود فرما تاسم :

وَمَا اَرْسَلْنَامِنْ زَّسُوْلِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ- ره: ١) كالله كورديني بالسع حكم سے اسكاكها ما ناجائے-

اورارشادید:

الله -ره: ٨)

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ نَقَلُ اَطَاعَ إِس فررون كامكم انا اس ف الله ي كامكم انا -

اورجورسول مم في بيجا أسكر بيعيف سد ما را تفصور ميشه) يي را

اورارشادیے:

فَا تَنْبِعُوْ نِيْ يَحْدِيبُكُو الله و (١٢:١١) ليردي كروك الله ديمي تم كودوست ركع -

اورارشادیے:

فَكُ إِلاَ الْحَصْنَاتُودْ يَكُوبُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ووسن ركفته موتوميري

أتنبس كوفاضي الحاجات متصوّركرتي تقيس جب خداني يكصا توان كواس دنب ظيم سے نکالنے کیلئے صاف صاف فرمادیا کرائے وہ لوگو اِجو غیراللہ کو قاصی الحاجات اور لائن پرسنش سمجھتے ، و سمجھ لواوراجھی طرح سمجھ لو اِکہ لوئی فرشتہ یا کوئی نبی خواہ وہ کتنے ہی بڑے رتبہ کاکیوں نہ ہو' نہ دہ تم کوکستی م کا فائدہ دبسکتا ہے اور نہ کسی طرح کا رنج وغما بلكه وه خود ليسے محتاج ہیں کہ جو خدا کے ایکے ٹیسکتے ہیں تاکہ اُسکی فریت ماصل ہو، اُسی کی رحمت کے امیدوار ہیں، اورائسی کے عذاب سے لرزتے ہیں " ارتفاد ہے:

مَا كَانَ لِيَنْتَمِرِ أَنْ يُوْتِيبَ أُللُّهُ \ كَلْ نَسان كوتويات ثابان نيس جاكفدا اسكودايني اكتاب ور الْكِتَابَ وَالْكَالْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَقَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل يَغُوُلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَ أَدَّالِحْ الْمُلاتِمِورُ كُمِر بند بلدر ووتويي كيكاكي خارَت ہوکر رہوا <u>سلمۂ</u> کرتم لوگ (دوسروں کو) کتاب (اللی) پڑھاتے رسے ہواورا سلئے کہ تم خود بھی پڑھتے رہے ہوا اور دہ تم سے ر کھی بھی ہنیں کہ گاک فرشتوں در سیفیروں کو خدامانو۔ بعلا ركبيرا بسابوسكتا بحكى تم تواسلام لا جكيمو، اور وہ اسکے بعد تہیں گفرکرنے کو کھے ۔

مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ لَكِنْ لُونُو أُو أَرَّا إِيْنَ بِمَاكُنُتُ ثُعَلِيْمُونَ الْكِتَابَ وَيَمَا كُنْنَفُرْتَنْ رُسُونَ وَلاَيَا مُرُكُورٍ اَنْ تَغَّنِذُ وَالْمُلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ آدْبَاتًا 'آيَأْ مُؤكُّمْ مِالْكُفْرِيَعِتْ إِذْ أَنْ تُوْمُسُلِمُونَ - (١٧:١١)

بس النيزنعالي في اس بات كوحري طوريرواضح كردياك ملائكداورا نبيّا كوارباب اور قادر تصوّر كرنا سراس كغرب " لهذا جينخص ملائكه اورا نبريًا كو واسطتسليم كريك كريه فاقد كى مصيبت مع خَماتَ والتي بي، نقصانات مع معفوظ كريكتي بي أورفائره د بتے ہیں، گناه معاف کرتے ہیں ، دلوں کوراه راست پر لاتے ہیں اور آلام و تکالیف كورائت وعيش سے برلتے ہيں، تو بيعقيده ركھنے والا باجماع المسلمين كا فر ے- ارشاد فرایا:

مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ قَلِيِّ قَلَا شَفِيْعِ أَخَلاَ تَتَذَذَ لَرُوْنَ - (٢١ : ١٨)

اورارشارہ:

قُلِ ادْعُواالّٰذِيْنَ زَعَتُ تُدُمِّيْنَ دُوْمِنِهِ فَلاَ يَعْلِكُونَ كَشْفَ الظَّرِ عَنْكُوْدَ لَا تَحْوِيْلًا ، أُولِكِكَ اللّٰذِيْنَ يَنْعُونَ يَبْتَغُونَ اللّٰ رَبِيْهِ مُ الْوَسِيلُةَ آينُهُ مُواَ قُرْبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخَافُونَ عَنَا ابَهُ ، إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ عَنْ ابَهُ ، إِنَّ اور ارشا و ب

قُلِ ادْعُواالَّلِهُ يُنَ زَعَنَمُ مِنْ وُونِ ، شَٰدٍ ، لَا يَمُلِكُونَ شِنْفَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُلُواتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيْهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِرْ فَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عُنْكَ لَا إِلَّا لِيَنَ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عُنْكَ لَا إِلَّا لِللَّهِ الْقَلِينَ آذِنَ لَهُ - (۲۲) ، ٩)

الیسینی الی الوگول سے کہ وکہ خدا کے سواجن در معبودوں کو تم التی خدائی سیمینے ہورہ اسے کہ وکہ خدائے سالئی سیمینے ہورہ اسے بیٹے در نہ رائس کو ) بدل سیمینے ، یہ لوگ در نہ رائس کو ) بدل سیمینے ، یہ لوگ جنکو مغرکی ن احاجت روا سیمینکے اور نہ رائس کو ) بدل سیمینے ، یہ لوگ جنکو مغرکی ن احاجت روا سیمین کہانے ہیں ان میں سیم و دو سرو کی میں اسیمین نروادہ قوت میں لیمین کے دریعے ملاش کرتے رہتے اورا سی رحمت کی امرید کھنے اورا سکی میں سامدے برورد کا رکا عذا سے دارتے رہتے ہیں داور) واقع میں تم الدے برورد کا رکا عذا برائر نے کی چیز ہے دبھی )

كوئى سفارىنى كىياتم (لوگ اننى بات بمى) نىيى سوچىتے؟

رئے بیم ان لوگوں سے کہوکہ خدا کے سواجن (فرشتوں) کوتم الک طرح برخدا فی میں کچھے جبیل سمجھتے ہوا نکو بلاؤر اور تھیں کو تو تکوسلوم موجائیگاکہ وہ) نہ تو اسانوں ہی میں ند تہ وجو اختیار رکھتے ہیں اور نہ زبین میں اور نہ اسان زبین رکے سانے) میں میں کا مجھسا جھا مور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مدرکارہ اور خدا کے اس (ان میسے کسی کی) سفارش (بھی کسی کے کچھ) کام نہیں تہ تی گر جبکی نسستہ اجاز کے

گذشة عهد كيريستاران من دون ملتدا ورصدائي صداقت

سلفن کے چیندگروہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگذشته زمانه میں ایسی قومیں بھی تقییں جو بجائے اس امر کے کہ وہ خدا کے آگے سر مجھکا تیں اور عبود بمجھکراً سے مرادیو ما نگتین اور عبود بمجھکراً سے موادیو ما نگتین اور خدا کے سوائیل مخلوق میسے ،عزیر اور ملا نگ سے بنی ماجتوں کو طلب کرتی تقیس، اور خدا کے سوا

میں ہے ہمی تو رقیامت کے دن فداے رحمٰن کے آگے راُ سکے اعلام بنکر حاضر ہو بگے ، خدانے اکوراپنی قدرت کے ا حاطیس کھیررکھاہے اور ان اسب کو کن ربھی رکھاہے اوریة نیامت دن اکیلے (اکیلے )اسکے حصنور بیما غربو نگے .

الن كُلُّ مَنْ فِي التَّمْوَاتِ وَأُلْأَرْضِ الله الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّ دَعَنَهُمْ عَدًّا ' وَكُلَّهُ مُ الْمِيْهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَرْدًا- (١٤) (9)

اورارشادیے:

وَيَعِبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَاكَمُ يَضُّرُهُمْ وَلاَينَفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هلؤُلاءِشُفَعا وُناعِنْ مَاللهِ قُلْ ٱتُنكِبُونَ الله يِمالا يَعْلَمُ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْعُكَ ا وَتَّعَالِي عَمَّا لِيُشْرِكُونَ - (١١:٧)

اورارشادىي :

وَكُوْمِينَ مَّلَكِ فِي السَّهُواتِ لَاثْغُنِيْ شَفَاعَتُهُ مُ شَيْئًا **اِلَّا**مِنْ أبعث وات تأذَنَ اللهُ لِلنَّهُ لِلَّهُ لَيْكُ لَيْنَ لَيْنَ لَكُ وَيَرْضِي له ۲۱ (۲۱)

اورارشادیے:

با ذمنه - رس: ١)

اورارشارىي :

اور (مشرکین) خدا کے سواا نسی چزد کی رستش کرتے ہیں جوم الم نكونفقعان بي بينياسكتي بيل درندانكو فائده بي دسيكتي مي ادر کہتے ہیں کدر ہا ہے) یہ اسمو استد کے ال ہا اسے سفار فی بين دائي بغيران لوگوں سے )كوكياتم الله كوايسي جزرا كے تو كخريية موسكو تونة وركبس السانون يل بيام رمز ركبيس ا زمین میں و وان لوگوں کے شرکتے یاک اور بالاترہے۔

ادر كتنے فرشتے آسانول میں (بھرے بیٹے) بیں کوانکی سفایش كجهاي كام نيول تي مرجب حداكسي كأسبت دسفار تركرانا جا ہے (اور فرشتوں کو سفارش کرنیکی)ا جازت سے در افر شعو كى سفارش كو إلىسند فرائے-

مَنْ ذَا الَّذِي يَنْفُعُ عِنْدَانَةً إِلَّا كُون عِدائس كانون كينيراسكى جنابير ركسي کی سفارش کرے۔

دَ فَنَا لُواا تَّخَذَ الرَّحْمُ مَاكُ وَلَلَا سُبْعَانَهُ بِلْعِبَادُ مُّكُرَمُونَ، لاَيَتْ بِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُ مُرِياً مُرِهِ يَعْمَلُونَ ، يَعْلَوُمَا بَيْنَ آيْدِيهِمْ ڒؘ*ۻ*ٲڂؘڵڣؘڠؙؠؙٷڵٲؠؿؙ۫ڡؙٛۼؙٷ؈ٙٳڵڗٙٙڸؾ ازتضى وهكم مِن خَشِيزيهِ مُشْفِقُو وَمَرَنِيَّفَ لُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلَّهُ مِنْ دُوْمِنِهٖ فَاللَّكَ نَجَيْزِيْهِ جَهَانْهُۥ

اورار شادیے:

وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَعْتَنُدُوهُ مِ إِلَيْ عِجَمِيْعًا - كَيْسِجُ بُلا بُكا-

اوراریشاریے:

وَقَالُواا تَعَنَدَ الرَّحْمَانُ وَكَدًّا | لَعَنَدُجِئُتُمُ شَيْئًا إِذَّا انتَكَادُ التَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ ٱلأُرْضُ وَتَخِرُّا لِجُبَالُ هَدًّا ا أَنْ دَعُوْالِلرِّحِهُ لِسَمَّا،

اورانعن كافر) كيت بين كراخواك رحمان بليال ركمتا سے ديني فرشق اسكى بديال بي) اسكى دات داس تمسي باك د فرشق خدا کی بیان بین بلکدا سک مزز ا بندے ہیں اسکے آگے برصکر اب ىنىدىرسكىغ ادروه استى حكم بركار نبديسية بين الكالكالبجهلااسب، حال کوملوم سیاوریه (فرنشنه کسی کی سفارش (مک) منیرسکتے گر <u>حنک</u>یت میں غدا دانکی سفارش ایسند فرائے اور اسکے عبال سے (برزفت) فیقے بہتے ہیں اور ابالفرض اجراُن میں سے **دعو کے** کرنے ندامنین بلکه مینعبود مون توزیفرشته رود دبارگاه ہے که )اسکویم كَنْ الْكَ تَجْيِزِى الظَّالِمِ ايْنَ-(٢:١٤) جنم كى مزادىيُّە دادر) مركشوكرىمايىي بى سزاد ياكرتے ہیں-

كَنْ تَيْسُ تَنْكِفَ الْمُسِينِمُ الْرِيَّكُونَ السَّيْحُونُ السِّيمُ وَهُ اللهِ بُونَ سَيْمُ رُورُ سَيْم كَى) عارينس اور يذ عَتْكُ اللَّهِ وَلَا الْمُلَا يُمِلُّهُ الْمُقَرَّدُونَ | وَتْتُولَ لَوجِ رَفِدا كَى مُقرِّب بِين ورجِ فِدا كه بنده بونے سطار وَمَرْ نَسْ مَنْكِف عَنْ عِبَ أَدَمْتِهِ لَمِيهِ لَمِ الطَّاورات كمارك توعقرب فدا أن سبكواين إس

١ ور (معبض لوگ) فائل ہيں كه ضراب رحمان مبليا ركھتا ہے واليغيمبر ان سے کو کریہ اتم ایسی ٹری خت اترا نی طرف کھر کر الائے جس (كى وجه سے اعبانياں )آسان كيا الله يراورزمين شقربو جائے اور پاڑریزے رئیے مور ار ٹیس کو گوں نے اضاف رحان کیلئے بٹیا قرار دیا ، حالانکہ (خدا سے) رجان کوشایاں ہی یونکه یا گمرای پراجاع نهیں کہتے اوراگرائنوں نے آپس میں کسی سُلہ بزینا نع واحتلا کیاہے توا سکوخدااورا کے رسول کی جانب پھیزا جا ہئے، کیونکہ اُن ہیں سے کوئی بھی ايسانبس بهجوكنا بول ادغلطبول سيمنصوم بود جاننا جا بي كريم علالتلام کے اسوا ہر تفص کا کلام علطی کا حتمال رکھتا ہے جس سیب سے اُن کا وہ کلام واجب الترك ہے جو فرآن و حدیث کے خلاف ہو۔

باقى رئا بنى كريم نے ان المددين اور علماء ملت كى شان ميں خود ارشاد فرمايا ہے كه: علاد انبیاکے دارث ہیں، اس لے کرانبیا دینار ودرسم کا ترکہنیں جیوڑتے ، بلکان کی حقیقی مراث ود تواالعلوفمن اخذ اخذ علم عن يس جوعلم كا وارث بوا أسع بدت برا

العلماء ودشة الانبياء فأرالانبياء الميور توادينار ولادرها وانسأ بعظوافر رحديث

## واسطه تتبيي معنى

ا گرخدا دراُ سکے بندد س کے مابین ایسا واسطه مانا جائے جیساکہ بادشاہ اوراُ سکی رعایا کے مابین ' حجاب' ہوتا ہے 'اس طرح : کہبندے اپنی حاجتوں کے تعلق اُسی واسطہ سے عض کریں ادروہ واسطہ خدا سے عض کرے۔ اسکی مثال بعینہ دنیا وی سلاطین کی ہے ک**رلگ** بادشاہ کےمقربین کو اپنی حاجت برآری کا ذربعہ کٹیبراتے ہیں <sup>در</sup>سلئے کہوہ باد شاہ بنسبت سائل کے زیادہ قربب ہوتے ہیں جس سبے اُن مقربین کا باد شاہ سے کہنا ا خود ملاوہ طرکسنے سے بیادہ ٹوٹڑ ہے آگر کوئی شخص ضدا ادر اُسکے ہندوں کے ماہین بھی ایسا ہی واسطه تعيرائے تو وہ يقينًا كافرومشرك بے، أسكو جائے كتوب كرتے، أكرتا ب وجائے توبننردرنة فتل كرديا جائے۔ كيول فتل كيامائ ؟

اسكى دجيبه ب كم مذكوره بالانوعيت كاواسطه طيرانے والا خداكو دنيا وي ادشا ہو

وَ اِنْ بَمُسَسُكَ اللهُ بِضُرِّفَاوَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يُرُدِّكَ بِخَيْرِنَلاَ رَا دُ لِفِصْلِهِ (١١: ١٩)

اوراگر خدانجمه کوئی لکلیف بنجائے تو اُسکے سواکوئی امس (کلیف)کارورکرنیوالانہیں اورا گرنجه کوکستی مرکا فائدہ پنچانا چاہے توکوئی اسکے فعنل کا روکھنے والانہیں۔

اورارشنادیے:

الله داپنی رئیت رکالنگر جولوگوں کیلنے کھولے توکوئی سکا بندکر نیوالا نہیں اور بند کرلے توا سکے (بند کئے) پیچھے کوئی ماری کر نوالا نہیں ..

مَا يَعْنَقِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ تَحْمَدِ اللَّرَانِي رَمِتَ رَكَا خَلاَ مُمْيِيكَ لَهَا وَمَا يُمْيِيكَ وَنَلاَ ابْدَرُنُوالانبينُ ورَ مُنْ سِيلَ لَهُ مِنْ كَعَبْدِهِ - (٢٢ : ١١) مِنْ رَالانبين .

اورارشادسے:

(کیمینران لوگوں سے) کموکہ بھا دیکھ توسی خدا کے سواجن دمعبود دل) کوتم بیکارتے ہواگر خدا مجھے کوئی تکلیف بہنجانی جائے کیا بر دمعبود) اسکی (بھیجی ہوئی) تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا خدا مجھ پر دابان) فعنل کرنا بیلے کیا بدر معبود) اسکے فعنل کو دوک سکتے ہیں ؟ الے سینی بھی کہو کہ جھے توخدا بس کر تاہے ادر بجروسا رکھنے والے اسی بہ بجروسا رکھتے ہیں ۔

قُلْ آفَرَ آئِيْتُ مُ مَّا تَلْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ آزاد نِيَ اللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَ كَا شِفَا كُ صُّرِّ اللهُ الْهُ آذَد نِي بَرَحْمَةِ هَلَ هُنَّ مُشِيكًا كُ رَحْمَتِهُ ا قُلْ حَسْمِي الله عَلَيْهِ بَتَوَمِّلُ الْمُنْوَكِّلُونَ - (١٢٢)

ان آبات کے ماسوا کلام باک میں بیشارایسی آیتیں ہیں جواس سکا پر واضح روشنی دالتی ہیں۔

انبٹیا کے ماسوااگر کسی نے رسٹول اورامت کے مابین اُن انمرُدین کو واسطہ بھیکر اُن کا انباع واقت اِکیا جوامت کو تبلیغ کرتے ہیں یا اُن کورٹ وہوایت کے مدارج پر نزقی دینے کے طریق سے شنرف کرتے ہیں، نوائس نے کسی طرح کی غلطی نئیس کی، بلکہ اُسکایہ اقتدا وا تنباع بالکل مرکز صحت پرہے -اور ایسے انمُدُمِلّت جب کسی سٹلہ پر اجماع کر لیتے ہیں نووہ اجماع غلط منبس ہونا ، بلکا اُن کا یہ اجماع ایک بجت قاطع ہے۔

ہوتے ہیں، اِس کے اُلوایسے معاون ومددگار کی خردرت ہوتی ہے کہ جوا کے امورسلطنت میں یشت یناه بود، بادمشامه رس کومشاورین اور معاونین کی اسکئے ضرورت ہوتی ہے کہ تا میں سلطنت سے وہ فطرتًا عاجز ہیں۔ اور اگر ہی عجز ذات باری نعالی میں مانا جائے اور اُسکے لئے بھی دنباوی سلاطین کی طرح مددمعاون مان کراس کیلئے واسطر تھیرا یا جائے، تو واضح ہوکہ اللہ نعالی عاجز ننیں ہے ، وہ صانع کل ہے اورا پنی ہرمصنوع پر قادر ہے ۔ <del>یَفْعَـُ لُ مَا</del> يَشَاء وَيَخْتَار وهجوما متاب اورسيندكرتاب وميكرتاب، أسكومركزكسي مددمعاون ادر نین بناه کی ضرورت نهبس-خودار شاد فرما تا ہے:

ا السينير إن لوگوسه) كموكه خدا كيسوا جن افرشتول) كوتم الك طرح ريفدا تي مي كيد خيل سمجقة سواكو با وُلاورتحقيق كروتوتم كو فِي السَّمُواتِ وَلاَ فِي الْآ رُضِ وَمَا السَّامِ مِن اللَّالَادِي الدَّوْسَان ي مِن دُوهِ مِراضيًا ركفت مِن اذْ زمین میں اور نہ اسمال زمین رکے نبلنے ہمیں ان کا تھے ساتھا اور نه ان میں سے کوئی خدا کا مروگارہے۔

قُلِ ادْعُواالَّذِي نِنَ زَعَتْ تُوْ مِينَ دُوْنِ اللهُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لَهُمْ فِيْهِإِمِنْ تِبْرُكِ وَمَالَهُ مِينَهُمْ مِنْ ظَهِيرِ۔ (٩:٢٧)

اورارشاد ہوناہے:

وَقُلِ لَحَمْنُ شِهِ الَّذِي مَامْ يَعَيْنُ وَلَدًا وَّلَوْمَ بَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُثْلَكِ وَلَوْمِيكُنُ لَّهُ وَلِيٌّ مِينَ الذُّلِ وَكَتِرُهُ تَكُنِّيرًا- رها: ١٧)

اور کموکی برطرح کی تعربین خدا ہی کو رسزادار) ہے جو نہ تو اولا ور کھتا ؟ ا درند (دونوں جهان کی اسلطنت میں سکا کوئی شریک ہے اور نہ ا اس ببسے ایکرورے کوئی اسکامدد گارہے اور دوقت فوقتاً )آپ کی ٹرائیاں کریتے رہاکرہ۔

ىيا نىل<u>چانىئە</u>كەرىئە تعالى ئىنيادىيىلى طېين كى طېرىغا جروم**ىد**درىغىبى سىچى، جىمىيى مىلوقا كاخالق ويرورد كاربها وه ابيخ ماسوات بالكل ببريداب ادرأ سكرمام واسب أتسى کے محتاج ہیں-اسکے فلاف دنیادی اربابہ حکومت کو دیکھوکددہ تاسیس سلطنت میں برین اوروزرا رکے متاج ہیں، اوریہ وزرا، درخقیقت بادشاہ کے ملک میں شریک ہی ہوتے ہیں۔

کے مشاہ بھتا ہے جواُسکی مخلوق ہیں، ادراُسکے کارخانہ قدرت میںاُسکے بندول کو شریک کرتا ہے۔ کلام پکے ہیں ہت سی ایسی آئیں ہیں جن سے ایسے خیالات کارد ہوتا ہے، مگرخوف اس بات کا ہے کہ اس مختصر وفتو ہے میں اُن کا تحریر کرنا طوالت کا سٰبب نہ بن جائے۔ پھر بھی ہم اس دعوٰی کو مکمل کرنیکی غرض سے کچھ تحریر کرتے ہیں:۔

اگرخدااورائسکی مخلوق کے ابین دیسا ہی ذریعہ دواسطہ طیرایا جائے جیسا کہ دنیاوی بادشاہ اوراُسکی رعایا کے مابین ہوتا ہے تو جا ننا جاہئے کہ بیٹین شقدں رہمول ہے:

(1)

رعایااوربادشاہ کے ابین جو وسائطہوتے ہیں وہ یا توبادشاہ کو اُن امورکی خبر دیتے ہیں جرعایا سے منعلق ہیں ، اورجن کو بادشاہ خود نہیں جا نتا۔ تو واضح ہو کہ اگر ہی معنی حب داکیلئے لئے جائیں ، اور یہ کہ اجائے کہ خدا اُسو قت نک خود کچے نہیں جا نتاجب نک ملائکہ اور انہیا اُسکو مطلع نہ کریں ، تو جا نناچا ہے کہ یہ بارگاہ بے نیاز ہیں سخت کہ مناخی اور انہائی شوءِ اوب ہوگا۔ اس عقیدہ کا شخص کا فرہ ، کیونکہ خدائے بینیاز دنیا وی اور انہائی شوءِ اوب ہوگا۔ اس عقیدہ کا شخص کا فرہ ، کیونکہ خدائے بینیاز دنیا وی اور انہائی شوءِ اوب ہوگا۔ اس عقیدہ کا انتخص کا فرہ ، کیونکہ خدائے جائیا کہ دنیا وی ایسا ہونی طرح مختاج نہیں ہی ایک اونی سا ذرتہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اُسکے دائرہ علم جانبر ہو ، وہ بندوں براسفدر دہریان ہے کہ ایک ہی وقت میں حاجت والونکی جینے والوں کی صدائیں ، گریہ دبکا کینے والوں کا شوروغل کسی بندہ کی دعا اور النجا اُسکے سُننے میں حارج نہیں ہے ، اور وہ اس کام میں کسی کا مغتلج نہیں ہے۔ وہ برابر مجمول کی حاجتیں پُوری کرتا ہے ، اور وہ اس کام میں کسی کا مغتلج نہیں ہے۔ وہ برابر مجمول کی حاجتیں پُوری کرتا ہے ، اور وہ اس کام میں کسی کا مغتلج نہیں ہے۔

(۲)

چونكدىنياوى بادشاه تدبرملكت اوردفع اعداء سلطنت سيخود بذاته عابزومجرة

اگر تو چاہے تو بخت ہے ، اوراگر تو چاہے تو رحم کر ؛ خدا ہے جو کھے کہواسا کلانہ زنگ میں کہو۔کیونکہ کوئی ایسی ينزنين بي جو خداكوا سكاراده كي خلاف على من لانے يرمجبوركرے "

اغفرليان شئت الله ارحمنى ان شئت والحكن لبعزم المسئلة فأنه لامكره له- رحریث)

#### شفاعدن

مام طور برجولو كونكى زبانوس برشفاعت استفاعت ہے، توجان لوكن شفاعت كوئى ابسامنعا بنیں ہے جس ریشخص دعواہے کر منتھے الکہ یہ وہ بلندم زنبہے جس یر الله كى اجازت كے بغير كوئى شخص قدم بھى نہيں ركھ سكتا۔ قبارت كے دن اُس وقت تک کسی کونھی یارائے شفاعت نہ ہوگا جبتاک وہ مِن جانب لیڈھ صولِ اجازت سے بترفهاب نهربو اورمثنفاعت كرنبولك أسدن أسوفت تك شفاعت نهيس كرعينيك جبك كُوْانكونداكى جانب سے بیغام اذن نه شنا دیا جائے - ان اِسُن لو اِلَّا بَیْتُفَعُونَ اِلَّا يلن ارْتَعْنی (۲: ۲) اوراس برغور کرو -

> قُلُ إِذْ عُواالَّذِيْنَ زَعَتْ تُعْمَرُ لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَعَالَا مِنْهُمْ يَنْ ظَهِيْرٍ-وَلاَ ﴿ نَفْعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَاهُ إِلَّا لِمِنْ آذِنَ لَهُ - (٩: ٢٢)

اليرينيران لوگول سے كه وكه خلا كے سواجن دفرشتوں ) كوتم (ايك دُونِ اللَّهِ لَا يَهْ لِيكُونَ مِثْقَالَ ذَدَّنِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَهْ لِيكُونَ مِثْقَالَ ذَدَّنِ اللَّهِ اللهِ وَالدُّوعَيْنَ كرونوتم كو في السَّهٰ وَانِ وَلَا فِي الْاَرْصِيرِ، ومَسَأَ معلوم موما نيكاكرده) نِرْدَة مهانو*ن مِي مِن ذره بعراختيار يكفي*ين اور نرمین میں اور نرمین اسان رکے سنانے امیں الل کھے ساجھا اور زان میس کونی خدا کامده گارے اورخدا کو نال لان میں کسی کی ؟ سفارش میں رکھی کھے اکا ٹم انگی گرج کی نسست اجازت دے ۔

اظهار حقيقت اوپر کی بجث سے اس بات کا پہلوخوب روشن ہوگیاہے کہ خدا کے اسواجنکو کیارا حاتاہے' نہ وہ خود ملک کے مالک ہیں'نہ خدا کے ملک میں شریک ہیں،نہ وہ معبود کل کے

والله تعالى ليس له شريك في المسلك من لا اله الآالله وحد لا للشريك له الملك وله الحدوه وعلى لنهي قدير

#### رس)

تتيترى صورت بيب كه بإد شاه كورعا ياكى نفع رسانى اور آرام دې كاخود كېچىخىيال بە مو، جبنك كدكوئي دوسرا شخص أسكواس طرف نوحبه ولائے ، اور جب أس شخص نے اور ش كى توجة اس طرف مبنعل كرائى، تب كهين حاكراً سكورعا يا كاخبال بهوا الديليني ارا ده س بطار بادشاه كانبديل اداده دوصور تول سے عل مين آسكتا ہے: يا اُس شخص رائے دسنده كے خوف و خطرسے يا ترغيب سے ووراگر بيمنى خلاكى بارگاه سے بھي منسو في متعلق كئے جائیں ٹوا سکی ہارگاہ میں سخت ہے ادبی ہوگی ، کیونکہ وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے بلکہ دنیا کا ڈرہ ذرها سكے جلال وجبروت سے لرزنااور كانيتاہے ،اور نہ وہ سلاطين دنيوي كى طرح اپنے ہندوں سے غافل ہے۔ اُسکی ذات آو محبّت ومودّت کا ایسا سرحتیٰہ ہے جو تعرایف سے باہر ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ محبّت کرتا ہے حتبنی کہ ماں اپنے بیٹے ہے۔ ضائے قبوم و فادر کے دست فدرت بیں ہر جیزے، جوجا سنا ہے دہی ہوتاہے، اورچونیں جا ہنا کہنیں ہوتا ۔اُس نے بند دن میں ایسے نفوس بیدا کئے ہیں جو ایکرد میرے کو فائدہ بہنجاتے ہیں، اور ایکدو سرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، تویہ بھی اُسی کی رَبّت و شفقت كاليك تبوت ہے؛ أسى نے ان كے دل ميں يا بات ڈالى كه ده دوسكر كي شفاعت كرين ادوسرے كے ساتھ بعلائي كريں۔ چونكرغداہي نے أئلے دل ميں اپني قدرت كاملہ سے بہات ڈالی ہے المناوه اس شفاعت ودعاکو تبول فرماتا ہے، ورندکو لی ایسی سنی نبین ہے جونداکوامسکارا دہ کے برخلات کچھ کرنے پرمجبور کرے میں وجہ ہے کہ نبی کیا نے ارتفاد فرما یا ہے:

لايقولن احد كوالله عد المعين عربر ركزكوني نخص يدنك كراك ضايا

ے، باتورغبت سے بادرسے۔

ية توتم نے اِس دنیا کے سلاطبین اور ارباب حکومت کی شفاعت کے متعلّق دیکھا اوراسكامشا بره كرليا: كه وه فبوليّت شفاعت كاسودا در سے درمج بدري سے خريد نيين اب، وُ! ساحكم الحاكمين كى جانب نظر أيضاكر ديكھو . كدوه ايك بادشاه بيئ جوكسى سے ىنىن درنا، اوروه كسى سے جيم غرض واحتياج مند*ن كھتا ، اورنه أسكواس مابت كاخون* كەلگركوئى اُسكى نا فرمانى كرىگا تواُسكوكھەنقصان بىنچاسكىگا- دد برطرح كےخوف وخطر ادر غرض واحتیاج سے بے برواہے۔ ان اوہ غنی ہے، ادر مالک الملک ہے لاشرویات لهٔ وله الغنی خودار شاد فرما تاب میتنواوردل کے کانوں سے سنو! :-

ا ياديكوكه بورفرنية) مالون مين بي اوجورلوگ رنبين بي مين التي ی کے دمحکوم) ہیل ورجولوگ فدا کے سوا (ایٹ ٹیرائے موسے) تركوكو يكات بين ركيمهام بكراكس (طريقي ارطية بين وه صرف وبم برحلیته بین ادرنری انگلین دور لقیم مین ( الی قوله

ربیض لوگ) کہتے ہیں خطانے بیٹیا بنار کھا ہے ایما بکل جمبوط ) ده (نام عيوب نقصه السيم) ياكس (ادر) ده (اولادسم) بينيا ہے بو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمین میں رسب اُسی کا ہے۔

اَلَّا إِنَّ يِتَّاءِ مَنْ فِي السَّمْ وَاتِ وَمَنْ فِي أَلا زُضِ او مَا يَتَ عَبِعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ، يُتَرَكَّاءَ وَن تَيَّتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ مُنْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (الله) قَالُوااتَّخَنَدَاهُ وَلَدًا شُبْعَانَهُ ۗ هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي التَّمْوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ رَبُّ (١١: ١١) مشركول كيشافع

مشركين ابنا شافع ابسي چيزونكو مانتة بين جوية انكوكسي طرح كافائده وسيسكتي بير اور نه نقصان مینجا سکتی ہیں، جنانج بنود خدا فرما ماہے:

يَصْنُرُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ انفسان بي بناي كتي بن ورز فالره اور كت بين كر رباسي

پشت و بناه ہیں۔ اُسکے دربار میں کسی کی شفاعت باریاب نہوگی الآ اُسکی جسے شفاعت کی اجازت مِل حکی ہو اور رحمتِ خداوندی اُس کے سر پر شفاعت کا ہمرا با ندھے۔ اس اس بات کا بھی پند لگ گیا ، کہ خدا دنیا وی بادشا ہوں کی طرح ہر گزنہ برگز نہیں ہے ، کیونکہ سلاطین دنیا وی کی خدمات بیں سفارش کرنیوالے یا توخود اُسی کے ہم تبہ بادشاہ بھی ہوتے ہیں ، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قصرِ مکومت کے سنون ہوں ، جیسے وزرا راور من برانِ سلطنت ، یا پیشفعا را سکے بینت و بنا ہ و مددگار ہوتے ہیں۔

فرق شفاعت

سلاطین دنیا دوجی استجولوگ فارش کرتے ہیں وہ انکی اجازت کے بغیر کرتے ہیں۔

بر فلات اللہ الصّحد کے کو اُسکی فدمت بیں وہی سفارش کرسکیگا جبکو وہ خود اجازت ہے۔

ملاطین کی فدمت بیں جوشفاعت کی جاتی ہے وہ اُسکے تبول کرنے بیں کسی ذکسی سب مجبور ہوتے ہیں : کبھی اِس لئے کد اُس بٹنا فع سے انکی کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے جبکے سبب سے وہ اُسکی شفاعت نبول کر لیتے ہیں ، یا اُنکو ڈر ہونا ہے کداگر ہم قبول نہ کر بیگے ہیں کہ شفاعت کرنے الا اُنکا محسن تو ہم کو نقصان بہنچہ گیا ، یا اس غرض سے قبول کر لیتے ہیں کہ شفاعت کرنے الا اُنکا محسن ہے اُس احسان کے اُس ارضا ہے کی غرض سے وہ ایسا عمل میں لے آتے ہیں ، یا اندام کی غرض سے اُس احسان کے اُس بیا نتاک کریے بادشاہ اپنے ہیوی اور لڑھکے کی شفاعت بھی تنبول سے اُنکو مان جبی ہیں ، کوئی کرنے ، اور ہمیں کرنے بیل اور ہمیں بیا کہ کوئی کہ اُس کی خوف سے کہ اگر ہم نے اُل کہ کہ انجی مان لیتے ہیں ، کیونکہ اُنکو اُس جات کا خوف ہوتا ہے کہ مباوا برسرکشی کریے ، اور ہمیں جمانی یاکوئی دوسے رانقصان بہنجائے۔

اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ مباوا برسرکشی کریے ، اور ہمیں جمانی یاکوئی دوسے رانقصان بہنجائے۔

دا صنح ہوکد دنیا میں جولوگو تکے ما بین رہم شفاعت وسفارنش جاری ہے وہ بھی اِسی جنس سے ہے، کیونکہ اُن کا ایکد دسرے کیلئے سفارش قبول کرنا اِنہی دوصور تو رسی محصور وَ يَرْهُونَ رَحْمَتُهُ وَ بَعِبَ فَوُنَ الْأَوْنِ الْأَرْبِيةِ لاشْ كُرَةِ بِسِتَاهِ رَاسَكِيرِ مِن كَيام يركف اورأسك عَنَ اجَهُ النَّ عَلَ ابَ رَيْكَ كَأَنَ عَنَ ابَ رَيْكَ كَأَنَ عَنَ اجْ وَرَتَهِ بِينِ راور) واقع مِن تما تعرر وروگار كا عذاب درنے کی چیزہے۔

نَعَنُ ذُورًا- (٢:١٥)

اس سے اس بان کا بہتہ لگ گیا کہ مشرکین اللہ کے سواجن کو بیکارتے ہیں وہ نہ نقضان ہنجا سکتے ہیں اورنہ فائدہ ' بلکہ دہ خودالٹار کی رحمت کے مبدوار ہیں' اوراُ سکے علاب هے فورتے ہیں اور اسکے تقرب کے خوالاں ہیں -

خرائ بيناز في شفاعة بأذنه كعلاده أن عام إلون كانكار فرماديا بومنزكين لوك انبيًّا أور لما ككه مص منسوب كرية بن اوينشفاعت هي ديفيقت دعايي ب، وربلا شبن فاوق كا آيس مين ايكه وسي ركيك دعاكرنا نهايت بي بهتر فعل بهه، جسكا النه نفالي في خود حكم ديايت اليكن بيان يمي المحوظ رب كيسي شافع كو يرمجال نهيب كروه بغير شداكي البازن كي نشفاعت كريسكه، بكريز فاعت اسي وفت كرر مكاجب وه نوا ہے اہازت ماصل کر لیگا۔ نیزیہ نٹاخ ہرگذ ۔ گزایسی شفاعت نڈر نگاجس سے کہ وہ برن جانب ٰ ملڈ روک دیا گیا ہو ، جیسے کہ شرکیین کے حق میں شفاعت کرنا ہاان کے عق من وعائد مخفرت كرنا السكى عانعت بين فَدائ ياك كاارشاد به :

صَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ الصَّنْوُ | إجبيهُ بنزه ربلا نونكوشرك كل وورخي بونا رخدا كحفر طف سي اَكُ أَيْنَدُ نَهُ عَنِفُورُ وَالِلْمُ لِلْمِ كَدِيهِ مِنَ وَلَوْ ﴿ مَا مِمْ وَكُوا وَوَا مِهُ أَوْرِيا عُيكُ لِيصِولُو لَكُي مَعْرِت كي دعائين انكاكرير گوده (ايم) قرابتدار دي كيوش سون-اوروه جو) ا برا بهم نے اپنے اپ کیلئے مغفرت کی دعا مانگی تھی سرو (دہ) أَ الكِهِ، وعدسنه الحي دهير) منه (ما في أهير) جوابرا مهم مأه البيني باب سے کر بیاتھا، پھراک کو رہی مب مدارم مولی کر بیکوان فلا جِرتُو بابِ، سے (مطلقًا) دست بردارہ محکے۔

كانوًا أوكِي قُولِي مِن بَعَديما تتنبأتن رهنم أنهم أصعب الجيئم وَمَا كَانَ اسْتِفْقَارُ إِيرَا مِي الْمِي لِهُ بِهِ لَا عَنْ شَوْعِدَ يَعٍ فُسَلَمَا إِيَّاٰهُ مُنَامَّا لَنَّهِ يَنَّ لَهُ ٱلنَّهُ عَامُوُّ

هاؤُ ادَّعِ شُذَعًا وُكَاعِنْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَ تُنَيِّؤُنَ اللهَ يِمَالاً يَعْلَمُ فِي الشَّمْ وَامِيَّ وَلاَ فِي الْأَرْضِ الْبَعْلَةُ وَتَعَالَى عَمَدًا يُشْوِرُونَ . (١١: ٤)

ا ورارشادی:

تَكُوُلَةَ نَصَرَهُمُ إِلَّانِ يُرَاتِّ نَكُولُهُ مِنْ دُوْتِ اللهِ فَتُرْبَأَنَّا الِهِسَدَّ ، بتل ضَلُوٓ اعَنْهُ مُم وَذَالِكَ إِفَلَهُمْ وَمَاكَانُوْا لِهَنْ تَرُوُنَ - (٢٠١: ٧م)

مَانَعُبُدُهُمْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْعَلَى - (١٣٧ : ١١)

وَلاَيَا مُسُوكُمُواَنْ تَعَشِّبُ لُهُوا الْلَائِكَةَ وَالتَّبِينِينَ آدْ جَابًا ﴾ أبأ سُرُكُ وَمِالْكُفُنُ يِبَعِثُ مَا إِذْ أَمَّتُ وَمُّسَلِمُونَ - اس ، ١٠١)

تُنُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَيَمَ اللَّهُ مِنْ ثَ دُوْنِهِ مَلاَ يَهْلِكُونَ كَشَفَ الفِّير عَنْكُدُ وَلَا تَعْوِينِكُ الْوِلْدُوكَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَّ رَيْهِ مُ الْوَسِيلَةُ أَيُّهُمْ أَصْرَبُ

رمیش الله کے بار ہامیصفارشی ہیں اسے بنیران او کوسے کھو کیانم انگرالیی چیزا کے بونم) کی خبرنیتے ہوئسکو دہ نہ لوکسیں ) ا اسمانون یا بایسے درنه رکسیں زمین میں قوہان لوگوں کو شرک سے باک اور مالا ترہے ۔

الوصا كناسوا بمن بيزه تكوامنول فيأته نبادها جهل كرفي كسيلير ا بالمعبود بناركها تفالألرانكه قدرت تقي توالنه ب في انزول بىذاكىجى و قىت) نكى كىيات بدوكى رىدوگرناتو . كِنَان ملكه ا د تىن پېر اللطى كى نظر يخام م كُيمُ او الكي بتنان بنديو تني بين عيفت هي خلف اس بات سے بھی طلع کر دیا ہے کہ وہ مشرکین بیکہ اکرتے تھے۔ کہ ا ہم توانکی پیتش مرف اسلے کرتے ہیں کہ غدا سے ہم کو نز دیک

اوروه نم سے (کھیے ہی) نتیب کو گاکہ دشغن اور سیمیروں کو خدا مانو- بجعلا ركهيل سيها بوسكتاب كه نتم تواسلام لا ييك ہواور وہ اس کے بعد تہمیں کفر کرنے کو <u>ک</u>ے .

ركبينيبران بوگوں سے) كهوكەنعدا كے سواجن (معبنووں) وَتَمْ اِنْتُرْبُ ندانی انجفة بورها دین تربیم ب<sub>رد</sub> انگوملا دینیمه نورنیمهایم میده ) نْدَيْمْ مِنْ كَلِيعِنْ كُورُورُكِيكِينِكُما دِرْنِهِ (اسكوبا بدل كَلْيَكُمْ - بِهِ لَوَكَتْنَكُو مشركين (هاجت رواهجمكر) مُلِقع إن السيح جود وسرونكي سبت زباده منقرب ہیں دہ المبھی ہائیٹے ہر اوّگار (کی اور 'یادہ قرمت سا کہنے

استَّهُ لَا يُحِيبُ الْمُعتَّدِينِينَ . (٨: ١٨) | وفاكرته ربودكيؤكرا وه عدسه ببرودم كفيه والدكورة نبير كمتا . د عامی*ں حد سے زیا*دہ تجاوز کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا سے ایسی بات طلب كريد، جسكوكه خداني نركرنيكا را ده كرليا به دمثلاً يدكه ايك المتى اس بات كى د عا كرے كداے خدا إ تو بھے نبى كردے ، ياكسى شرك كے حق ميں نخب ش وم ففرت كى دعاکیے، با خداسے اس بات کی دعاکرے کہ اے خدا اِکفروفستی وعصیاں کی اعانت فوا شافع كيشفاعت

شافع ہرگز مرگزاُس امر میں شفاعت نہ کرنگا جس سے خدانے منع فرمادیا ہو، باجو شرىدىن كےخلاف ہوء بلكہ وہ ایسی ننفاوت كرنگاجس میں خدا كی نا فرمانی ياگنا ہ كاشائھ نه ہو ۔ اُرکسی خص نے اُس شا فع سے ایسی د عاکیائے عرض کیا جوائس سائل کے حق میں اٹھی نهره انووه ابسي دعار كااقرابهنيس كرتا اكيونكه وهاس بات مصمصوم موناسب كدوه ابسي نا مائز دعاء کرنیکا بنے سر ملیکہ لے اجبیا کحضرت نیرح ارشاد فرمانتے ہیں کہ:

إِنَّ اجْنِيْ مِنْ آهُمْ لِي وَإِنَّ الْمُعْرِيرُ ورَكَارِ إِمِيرًا مُعَالَمُهِمَا مَيْرًا بِلَ وَعِيلَ مِن (وافل) وَعْدَكَ الْحُرِيمُ وَأَنْتَ آهَ صَحَدُ الْمُورَةِ نَهُ وَمِدَهُ فَرَا يَاتِمَا رُونَ مِجَابِ - اورتوسط كمورَ بالطاحاكم ب (نومير عبيط كونمي نجات د ا)

الحاكين- (١٠١٧)

ا کے جواب میں اللہ بعالی کاارشادہے:

يَا نُوْحُ إِمَّةَ لَيْسُ مِنْ أَهِمُ لِلْكَ ۚ إِلَى نُوحِ إِنَّهَا لَا بِيَّا تَهَا لِكَ إِلَى مِنْ الْمُلْسِ مُونَكُ إِنَّهُ عَمَلٌ غَنْدُ صَارِحٍ مَنَالَا تَسْمُلُنِ الكَعَلِ لِيصِنِينَ نُوسِ جِزِي عَنِيقَة الحاليم كوملوم للسي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَإِنِّهِ أَعِظُكَ اسَى دفوات وَرُواهِمُ مُ وَمِى عُنْ فِي الرَّاوِانِ لَ ات تَكُون مِنَ الْحَبَاهِ لِمِن - حسّال سى إين فكرو، نع في وض كياك ليمرس ودوكارا وَمِينَ إِنْ أَعُودُ بِإِنَّ أَنْ أَسْأَلَكَ إِبِي وَالبِي حِلْت سِي تِرى بِي بِنَاهِ مَا لَكَ مِول كر صِ جِزِكَ

يِنْدِ تَبَرَّ أَمِينَهُ - (١١: ٣)

اسى طرح منا نقين كے حق ميں بھي دعا دمنفرت كرنيكي مانعت آئي ہے۔جبيباك ارشادے:

سَوَاءُ عَلَيْهِيمُ أَسُنَغُ فَرَثَ لَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ اَهْ لَهْ تَسْتَغْفِوْرْ لَهُمْ مَا لَنْ يَغْفِوَاللَّهُ \ روو**نوں! تِیں) کیساں ہیں۔ خوا توان کے گناہ بر**گز نہیں

لَهُ مِهِ - (۱۳:۲۸)

ان آیان قراً نیه کے ماسوا احادیث سے بھی بیان عیا*ں ہے کہ خدائے بے* نیاز نے بنگاریم کواس بات سے مانعت فرمائی ہے ، کہ وہ منافقین اِمشرکین کے حق میں بخنشن کی دعا فرما میں اور خدا لے آنحہ خرت کواس سے اطلاع بھی دی ہے۔ کہ وَكَغِفِ وَمَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن تَشْيَآم الروانا عاصاور ركا الله الأله كوجه عليهما كرف

اورار شادیے:

وَلَا تُصَلِ عَلَى أَحَدِ مِنْهُ مُدَ ادرداے بنیمیں اگران میں سے کوئی مرحائے توتم مرکز اُس کے مَّاتَ أَبَكُ ا وَلا تَعَدُّمْ عَلَامِتَ بُرِهِ " جنازے پرنماز زیرمسنا اور ندا سکی قبر پر دجاکہ ) کھڑے ہونا إنهمة كفرة اياشي ورشوله ومأثوا ركيونكه)انهول فيالله إورا كيكرونول كيسا بقد كغركيا اوربير وَهُمْ مُوفَاسِقُونَ - (١٤١١) سرکشی کی حالت ہی میں مرکتے۔

دعامين مدسه تحاوز كرنا

ادير كى گفتگو سے بيات روشن ہوگئى كەخدا كے دربار ميں كوئى شخص أسكى اجازت کے بغیر شفاعت منہیں کرسکتا ، اور نه شفاعت ممنوع کوجاری کرسکتا ہے۔ اب رہی ہی بات كه دعابين صد سے زياده تجاوز كرناكيسا به واسكے تعلق خود ارشاد سے: کی سردار مہو گی، ادراُن کیلئے فاص فاص شفاعتیں مخصوص مو نگی، جیساک صحیحییں میں نبی کریم سے مردی ہے کہ آب نے فرمایا:

جبتم مُوُذن كي وارسنو ، نوتم بھي د مي کهوجوده اذاسمعتم المؤذن فقولوا مثل کے ابھر مجھیر درود بھیجو اس لیے کرجوایک مرتب مايقول تعرصلوا على فائتهس مجه پر درود بھیج اللہ اُس پر دس مرتبہ سیجیا ہے صلىعلى مرة صلوالله عليدعشرا اسكے بعداللہ سے میرے وسیلہ كیلئے دعامانگو، وہ خرسلوا الله لى الوسيلة فأنها جنت كاايك درجب جوسوا ايك فداك بنده ك درجة فى الجنة لاتنبغى الالعب كسى كونصيب موكا ميس اميدكرتا مون كرشايده ونبره مرعب دالله وادجواان اكون اناً میں ہی ہوں ۔ پس ج<u>س نے میر سے سیار ہونے</u> کی دعا هوذاك العبد، ضمن سأل لله کی، توائس پر تعیامت کے دن میری شفاعت کھل لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى مائے گی۔ يومالقيامة - رحرين)

علاوہ ازیں آنحضرت فی صفرت عمر شیسے عمرہ اداکرنے کے بعد رخصت کے وقت یہ فرمایا کہ :

یاا خی لاتنسنی من دعائك | اے بھائی ابھے کو دعاسے فراموش ندگرنا۔
یمال پر بیربات قابل غورہے کہ انخطرت نے جو اپنی امّت سے طلب دعائی ہے
اُس میں کیاراز تھا ؟ حاشا و کا منٹر ایک کو ذاتی طور پر کوئی غرض مقصود ندھی ، بلکہ آپ کو دعا کے دعا کی کیلئے حکم دینا بھی ویسا ہی ہے جسیا کہ دیگر طاعات اور عبادات کا حکم دیا ہے این خود ممت ہی کیلئے باعث نواب ہے ، اوراس میں است ہی کا فائدہ ہے ، اوراس میں بھی کچھشک نیس ہے کہ تخصرت کو بھی احت کے نباک کا مول کے کرنے سے اجر ملیگا ، کیونکہ نود آپ نیس ہے کہ تخصرت کو بھی احت کے نباک کا مول کے کرنے سے اجر ملیگا ، کیونکہ نود د آپ نیس ہے کہ تخصرت کو بھی احت کے نباک کا مول کے کرنے سے اجر ملیگا ، کیونکہ نود د آپ نے فرمایا ہے :

من دعا الى هدى كان له من جوكسى كوراه راست كى جانب بلاتا به تواس كويمى

مَالَيْسَ إِنْ هِ عِلْمُ وَالْاَنَةُ فِرْ لِيَ الْمُتَالِقَةُ الْمُل فِي عَلَمُ اللَّهِ الْمُلِيَّةِ الْمُل فِي مِلْم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللّ

دعاکرنیوالے اور شفاعت کرنیوالے کی دعاؤ شفاعت خدا تعالی کی قضاؤ فدراور اسی کی مشیئت سے ہوتی ہے، ہل افدا کی وہ بے نیاز ذات ہے، کہ جودعاء کو ترفِ اجابہ بختنا ہے اور دہ ہی دہ ہتی ہے کہ جس نے سبد جسنب کو بیدا کیا ہے۔

دات مولده و المحافظ من محمله ال الساب كے ب حبنكوكد الله نفال في مقدر فرايا ب تواليسي صورت ميں سراس سبب كى جانب التفات كرنا شرك فى التو حبد ہے، اور اس سے مطلقاً انكاركرنا بھی نقص فى العقل م اور اسباب سے كلية روگردانى اور انخرات كرنا بھى قدح فى الشريعت ہے ۔

بلکہ بندہ کوجاہئے کہ وہ سرامر ذاتِ واحد بربھروسا کرے ،اُسی سے برت تہ دعاء وسوال حوظے ،اوراںٹہ تعالی نے بندہ کیلئے مخلوق کی دعاء کو بھی نجملہ دیگر اسباب کے بریدا کما ہے ۔

دعارابک نعل شروع ہے، چھوٹے کورٹے اور بڑے کوچھوٹے کے حق ہوڑ عاکر نی
جائے اسکی نظریں خیرالقرون اور اُسکے بعد کے زماند ں میں بھی لمتی ہیں : جیسے آنحفرت
صلے اندعلیہ ولم سے لوگوں نے بارش کیلئے دعاکرائی تھی ،اور ایسے ہی آنحضرت کے بعد
حضرت عمر اور دیگر سلمانوں نے حضرت عباس عم نبی کریم سے اِسی بارش کیلئے دعاکر نے
کوعض کیا تھا۔ اور لوگ فیامت کے دن ہما ہے بینیم برصلے اسٹہ علیہ ولم اور دیگر انبیار سے
بھی طالب شفاعت ہونگے ، اور سرکار رسالت بیناہ قیامت کے دن نمام شفاعت کرنیوالوں
بھی طالب شفاعت ہونگے ، اور سرکار رسالت بیناہ قیامت کے دن نمام شفاعت کرنیوالوں

أُكِي شخص نے كسى دو كے سے كماكة الے بھائى إميرے لئے دعاكرو "ادراس كينے سے اُسکامقصد به نظاکه م دونومسنفید بهوں، نوابیبی صورت میں وہ دونومتعاون علی البترو التقوى بهونگے۔ دعاكرانے والا تواسلئے ، كە اُس نے دعاكر نبوالے كوايك بېيےنعل كى جانب رغبت دلائی ہےجو دونو کے حق بین نفع رسال ہے ، اور دعا کرنیوالاا سلنے 'کدائس نے اُسفعل کوکیاہے کہ جودونو کو فائدہ بخش ہے ۔ یہ بعینہ ایساہے جسیناکہ کوئی شخص کسی کو برو تقولی كاحكم دي ، توحكم دينية والالجي أواب بإئيكا اورجسكوكه كم دياب وه بهي ثواب حاصل

کیسی دعاکرنا بهشرہے ؟

بني رئيم كوجن دعاؤل كاحكم دياگياه، وه بهت بهي بهتر بين حجيب كه ارشاد ي: وَاسْنَنَفُوفِدُ لِذَ مُولِكُ وَلِلْمُومِينِيْنَ | اورديم سے بني كنا بونكى معانى الكفار بواور دنيز ايان وا [ مرد وادر ایمان الی وزنور کیلئے رکھی معافی مانگتے رہو) وَالْمُوْمِنَاتِ - (٢٩: ٩)

إس سے اِس بات کا بِنه لاک گبا که آنحضرت کوطلب مغفرت کا حکم دیا گبا تھا۔ بھر ا کے علاوہ ایک میکہ ارفشا دہے:

رَّحِيْمًا۔ (۲:۵)

وَ لَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظُلُّواْ اَنْفُسُكُ هُ مُنْدَ الدرك بِنْ إِلْجِان لُولُ نَا رَمُهار كَا فِإِلَى كُما لِنِيادِير كَهُمُ الزَّاسُولُ؛ كَوَجَدُ وااللهُ تَوَّابُ اللهَ اللهُ اللهُ تَوَّابُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ليتے كەنتەرا بى توبە تبول كرنيوالا ھربان ہے -

اِن آیات میں خدائے تعالیٰ نے تعریح فرادی ہے کہ بندے لینے حق میں اور یسول ا أيكي حق ميں استنفار كريں اور يه كہيں ہمي منيں كهاہے كہ بندے بندوں ہى سے سوال کریں جسکاکہ انکو حکم نہیں دیا گیاہے ، بلکہ بندہ کوجس جبز کا حکم دیا گیاہے وہ فعل ایجا بی اوراستحبابی ہے ، اگرنبدہ اُسکوعلی عامر پینا نیگا نواںٹہ تعالیٰ کاسسے بڑا احسان اُ کے

أتنابى اجرملتاب جتناكه أسيكه بيروكو ببنيراس بيرد کے اجرسے کمی ہونیکے۔ اور جوکسی کو گمراہی کی جانب بكاتاب تواسكويمي تنابي كناه ببواب جتناكه اوزادم التجهم عيران ينقص المسكم بروكوا ورأس بروك كناه سے كوئي كمي مي

الاحرستل اجورس انبعه مرغبير ال ينقص من اجورهم شيئاً ، ومردعاً الى صلالة كان عليه من لوزرمثل من اوزارهم شیئاً - (*صربیث*)

اورحب نبى كريم امت كوبر بإبن اور بعلائي كى راه دكهاف والي موخ توامّت کے ہر نیک کام کرنے میں ہے کو بھی اجر ملیگا ،جس میں کدامت نے ہی کی پیروی کی ،اسی طرح جبامت أنخضرت بردر در مجيجتي مي توالته تعالى مردره ومحيين والعايروس وسام درود بجيجتاب بامتنكاس مرود بهيني سئ الخفرت كوهبي أسكاجرون كيرابراجر مليكا - بسير عاالة تعالى في أسكوبطورا جركے ي سے ، اور جواس سے نفع عاصل مو وہ تنجلہ خدانعالی کی دوسری نعمتنوں کے ایک نعمت ہے۔ حدیث صیحے سے اس بات کا نثبوت ملتاہے:

> تال مأمن رجل يدعوا لاخييه بظهرالغبب يدعوه الاوكل الله ب ملكاكلمادعالاخيه بدعوة فال الملك الموكل بدامين.

كركوئي الساشفص نبين ہے كرجوا بينے بھائي كے ق یں اُسکی پیٹھیۃ سیجھے دعاکرے اور خدا کو ئی فرمشتہ نہ مقرركردے جوابيا ہوتاہے كہجب وہتخص دعاكر ا ا ہے تووہ فرمشتہ آمین کہتاہے ۔

علاوہ ازیں دنگرا حا دیث میں مذکورہے کرسہے زیادہ سر بع الاجابت وہ دعاہیے جوغائب غائب کیلئے کرے ، نیزیہ بھی واضح رہے کداگر کوئی شخص کسی کیلئے دعاکر تاہے تواس دعاكر نيوليه اورس كے لئے كه دعا كئي دونو كو فائدہ بہنجتاہے۔

اَرُكَى سلمان نے اینے سلمان بھائی كيلئے دعاكی تواس سے دعاكر نے والے كو بھي اورحس كيلئے دعاكى ہے 'دونوكو فائدہ بہنچيگا۔ درست ہوگا۔ ادر اگرائس سے صرف اینا ہی صولِ طلوب مقصد ہے، ندک المورکا، تو ایسے
سوال کو اللہ تعالی نے منع فرایا ہے، ادر ایساکرنے کا حکم منیں دیا ہے۔ اسلے کہ یہ ایک
ایساسوال ہے کہ بس میں مخلوق کی کوئی بھالئی مقصود نہیں ہے، اور نہ اُسکے حق میں
کسی طرح کا نفع مطلوب ہے۔ ادر اللہ نے ہم کو اسکے ضلاف حکم دیا ہے، کہ ہم اُسسی کی
پرستش کریں، اور اُسی کی جانب ما ئل ہوں۔ ادر اس بات کا خاص طریقہ سے حکم دیا ہے
کہ ہم اُسکے بنروں کے ساتھ بھلائی کریں، ادر اُسی سے محفظ نہیں ہے، نہ تو خدا سے میل و
مذکور الصدرصورت میں ان دونو باتوں ہیں کوئی بھی ملحوظ نہیں ہے، نہ تو خدا سے میل و
رغبت اور ادا و مُ قربت ہے جوکہ منبھ آرہے، اور نہ اُسکے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا،
جسکا ذریعہ ذکو تا ہے۔ اور اگر بندہ اس قسم کے سوال کرکے گنہ گار نہ ہو تو ہم ہے لیکن
خرق مایؤ مرب اور مایو دن بہ ظاہر ہے۔ کیا تم یہ بنیں دیکھتے ہو کہ نج کریم نے فوایا
سے ، کہ:

السبعین الفاالذین ید خلون مقر بزار اید لوگ جنت بین بغرص کے داخل الجنت بین بغرص کے داخل الجنت بین بغرص کے داخل الجنت بغرصاً ب انام لابیت تقون - المجنت بنا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا المحالی المحالی کا میں کی کا میں کا

دیکیمو!گوشرلیت میں استرقاء کی اجازت ہے اور مایوڈن فید میں بھی اخل سے اگر اُندوں فید میں بھی اخل سے اگر اُندوں نے مرف توکل کی بنار پر اس اذن دادہ اور جائز فعل کوئنیں کیا۔

اِس سے ظاہر بوگیا کہ مایؤ مدب روسری چیز ہے اور مایؤنن فید دوسری ۔ یہ ایک ایسامسلہ ہے کہ دوسط و تفصیل کا محتاج ہے،اشلے اسکی توضیح سے

اسكمهم وزوراويس- اورميس في اسئ سلد كوكسى دوسي مروقع بربالوصاحت المصابع -

آمرم برسرطلب.

بینمام باتیں اور پختیں، مگر استجار فقصو دھرت اسفدرہے کہ حس نے اللہ نعالیٰ اوراُسکی مخلوق کے مابین لیسے داسطے اور ذریعے فائم کئے ' جیسے کہ ہا د شاہ اور اُسکی شاس حال بوجائيگا، اورايك مخصوص نعمت أسكونصيب بوكى، اوروه نعمت بندول کو ایان کی ہایت بإنا ہے ، اورا یان وہ ہی **ق**ول وعمل ہے کہ جوطاعت **ا**ور سنا کلیسبب بن سكتاب، اور حب تصىب وعمِل خيركى كترت كرتاب تواسكا ايمان بعي زياده بوعاتا ب اوربه وسى انعام تقيقى ب كه جوميتراط الّذِينَ ٱنْعَمَتْ عَكَيْهِمُ اور وَمَنْ تَعْلِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأ ولكِكَ مَعَ الَّذِينَ آنْعُتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن مُركور لم -اب رہا یسوال کرونیا کی خمتیں بغیروین کے نعمت ہیں یارنیں ب

اسباب مل علاء اوراً ملى علاده ديگر علماء كے دومشور قول بن:

ی ہے ہے کہ دنیا کی متب بھی من وجہ نعمت ہیں اگرچیۃ امہ نہیں ہیں، لیکن انعام بالترين جسكا طلب كزنا درست ب اورجسكاكمن حانب ستد داجبي اوراستحبابي طربي بيه حکم بھی دیاگیا ہے، بلاشبار کا طلب کرنا تمام سلمانوں کے نزدیک ایک عمل خیرہے، اور ا بل سنّت دانجاءت كے نزديك اسكانام معنت حقيقيہ ہے: اسكے كدائ كا مذمب يہ ج كرالية والى نعل خيرس انعام كراب، برخلات فلديد كراسك كووركت بيس كەنداسرىن خەرىن خىرىبى برانعام كرتاہے، جوكە دو**نو**ضت**وں كى صلاحب**يت ر<del>كھتا ہے</del> ۔ فقط-

ان مام ہابوں کے بیان کرنیکا مرعار صل کیاہے ؟ حرف اسبقدرہے کہ التد نعالی نے تخلون کو ہر گزیہ کم ہنیں دیاہے، کہ وہ سوا اُس چیز کے جس میں کہ اُس کے لئے عِملائی ہے، مخلوق سے بچار سوال کرے، حواہ وہ واجب ہو یامستخب : اس کئے کہاللہ تعالى بندنسك اسكه سوائجة اورنسين عابتا ، تودوسرون كوكس طرح حكم ديگا كه اسكه طلب كراك بلكه الله الله تعالى في بنده يرسي حرام كياب كدوه بنده سي بغير طرورت دعا جاسب اوراگراُسکا مقصد مامو د کی بھاا ئی۔ ہے 'یا اپنی اور مامور دونو کی بھلائی ہے توبیا ابکل

#### اورارشادیے:

اَمِّنْ يَجْدِينِهُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَامًا مِعلاكون بِ كَرْبِ كُونُ خُصْ رَبِيْرِارِ مِوكِرَ اس سه فرمايدكر وَيَكُنْ عِنُ اللَّهُ وَعَ تَجَعِمُ لَكُونُ فَلَفَاءً وه اس بقرارى فراد كرينيوا وراأسكى بصيب كوال سع ؟ (دورکون ہے جو) زمین میں تم لوگونکو دا بنا) نائب بنا نا ہے؟

اكُا دُعني - (۱:۲۰)

#### ا درارشادی :

يَسْتُلُهُ مَنْ فِي السَّلْمُواتِ وَ | مَتَى مُعلوقات ٱسانوں (میں) اور زمین میں ہے رجواُن کو الدّرْمِيْ كُلَّ بَوْدٍ هُوَ فِي سُكَأْنِ - دركاربسب بي نواس الكية بين ورمعل ادر كايني (٤٤: ١٤) اسم بلك المرروز (ايك أيك اكام من لكا رستا الب

خدائے پاک نے اس توحید کو اپنی کتاب (قرآن کریم) میں بے نقاب کر دباہے اورشرك كوبرطرح سے نا قابل على تھيرادياہے، تاكەكوئى ايسى ستى شبو كرجو خدا كے سوا كسى سے ذُرك يا خوت كرے اور أسكے سواكسي بر بعروسه ناكرے بينا بخه خدا تعالى

كاارشادىي:

فَلَا تَخْشُو النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلاَ تَشْتُرُوا بِاليَاتِي ثَمَنَّا قَلِينُ لاَّ-

إنتما ذالكم عالمث ببطاك بخوث أَوْلِيَبَاءَكُ مَا لَا نَعَا نُوْهُ مُدُوّ خَافُونِ إِنْ كُنْتُدُرُمُومِينِينَ - (٩:١/) مارا بي درركهنا -

ا ورارشادیے:

ٱلعُرْتَوَ إِلَى الَّذِيْنَ قِيمُ لَ لَعُهُمُ كُفُّوا آيْدِ بَيكُرُواَ فِيهُوا الصَّلَّوٰةَ

لوگوں سے نہ ڈرو اور ہارا ہی ڈر مانوا ور ماری آبتوں کے معاد ضے میں (دنیا کے انا چنر فائدے نہ لو۔

يه رمخ بين كيشيطان تقاجورتم مسلمانونكو البينه رفية وكل وال د کھا تا تھا تو تم ان سے ر ذرا بھی نے طرزا اور سیجے مسلمان مرتو

[ السيغيرُ إلكياتم فان لوكون (كيمال) برنظرنيس كي حبَّكُوكم دياكياتهاكه رحيفيه اليزاخول كومفكر بهوادر اهرف افاراليصة

رعایا کے مابین ہوتے ہیں، نو دہ مشرک ہے کیونکہ بیت کو اُن مشرکوں کا مذہب ہے جو کہ بنوں کی بیستش کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ 'یہ انبیا اور صاَلحین کی تماثیل ہیں ا اور بہ ایسے وسیلے ہیں کرجن کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا قرب صل ہوتا ہے۔ بلاٹ یہ یہ ہی ایک ایسا شرکے غلیم ہے جس سے کہ خدائے پاک نے نصاری کورد کا تھا جبیسا کہ

ارشادىي :

اِتَّخَذَنُ وَالْحَدَا دَهُمْ وَرُهْمَا نَهُمْ إِن لِكُونِ خَاللَّهُ كُوجِهِ وَكُرْ لِينِهِ المول ورايني شائخول و مريم اَدْ بِنَا بِيَا مِينَ دُوْنِ اللَّهِ وَالْمَدِيمَ ابْنَ مَا بِيصْ يَتَكُو فدا بنا كَطْ اللَّهِ وَالنَّا وَالنَّا اللَّهِ وَالْمَدِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَدِيمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّل مَنْ ذِيبَةَ وَمَا أُمِسِوُ وَالِلَّا لِيعَنْ ثُنَّ وَا لَا يَهِي كُمُ دِيَّا لِيا عَالَوا كِيكَ بِي هَوالي عباوت كريف رسَّا بُس 

سُبِعَأَنَهُ عَآيُشِرِكُونَ - (١١:١١) --

اورایک مبکه ارشاد ہے:

ئَوِذَاسْنَالْكَ مِنَا مِعْ عَيْنَى فَإِنِّى قَرِيْبُ أجبيب وغوة التراع إذا دعتان لَعَلَّهُمْ يَرْشُكُ وُلِيَّ - (٤٠٠)

اورادشادسي :

فَإِذَا فَرَغِنتَ فَأَنْصَبُ وَإِلَّى رَبِكَ قَارِغَبِ - را ، ١٩ : ١٩)

ا ورارشا ديه:

مَنْ نَكُ عُوْنَ إِنَّهُ إِنَّا لَا - (١٥١: ٧)

ا دركيينيرا) جب الدينية سع بأر اب من ريافت ك تو (انکو تجھادوکر) ہم (ایکے باس ہیں جب کھی کوئی ہم سے دعا فَكْيَسْتَعِيدُ وَالَّذِي الْمُعْمِدُوا فِي الريتِ الريتِ الريتِ والرَّبِ وعاكر تعطيل وعاكه وسنتنا ورسنا سيختلهم أتوه ذبيل حي كر لييتر يرتم إنكر طابيزكه ما إحكم ما نين تأليسيد مص راه آکٹ ٹیں۔

تواب أبَمَ ان رَدَواسي كسيقدر الماسع سيفية وزعبا ويت كي إربا كرد اولي يروردكار كي طرف دايدي بوسي متوقب بوجادً-

وَإِذَا مَتَ كُمُّهِ الشَّمِّيِّ وَالْبِيمِ وَصَلَّ الرحبَ مندمينَ أَلوركس طرح كي أنكليه ، ينجي سهندون ومعبودي

کوتم دِبلا اکرتے بھی بھول جاتے ہیں گر دی رغدا) یادرہ ما تاہم

النّاسَ مَنْ جَعُواْ لَكُوْ فَأَخْشُوهُمْ اللهاك رساة الله ك المُرْى بطرح كى بدارا) أن س مَزَادَهُ مُرْايِمًا نَا " وَقَالُوا حَسْبُنَا | دُرت بِهَاتُور بِكِيُ السَّكُ كُاس جُرُومُنكُ الله م كِلاف شكر الله ونيشم الوكيدل - (٧ : ٩) الله الكراك الكريس ورياده ومضع المكة اوربوك الله عكوس ادروه بترك

نی کریم امت کواسی نوحید کاسبق بڑھاتے تھے، اوراُن کے دلوں سے شرک کو نكالتے تھے، اللف كم ماك قول كا الله الله كى يہى تقبق ہے، كيونكه الله رمعبو) وہ ہے جو دلوں کواپنے کمال محبّت نِعظیم اجلال اکرام ارجاد رخوت سے گرویدہ بنا لے۔ بهانتك انحفزت منفرايكه:

لا تقولوا مأشأء الله وتناء عجَّله | نهكو" ماشاءالله دشاء محمَّه "البته" ماشاءالله ثم ولكن فولواماً شأء الله تم شاء محيل - أشاء محمد "كهو-

بنى كريم كى خدمت ميس ايك خص آيا ، اوراس نيكسى بات بركها : مانشاء الله و

شئت، يعنى جوالله اورآب في جالم-أس رِآنخضرت في فرما يا:" اجعلتني لله مدّا قل مأنتأء الله وحدة ما "كياتو مجمكوالله كاشريك مجبراتا عيد وتوصرت يهي كه" كرحو خدانے جایا" اور محملوا سکے ساتھ نٹریک نہ کر "

> ادليصمت، وقال من حلف بغيرالله فهسسل اینٹولے ۔ (مدیث)

وقال لابن عبأس اذاسالت فأسئل الله وإذا استعنت فأستعن باللهجف القلم بأانت لاق فلو جهدت الخليقه لمتنفعك ألابتنئ

کھائے ایا چُپ رہے "اور ریجی فرمایاکہ: جس نے فدا کے سواکسی کی قسم کھائی اُس نے دات باری تعالیٰ يں ٹرک کيا ڪ

آنيان عبائل سے فرایا: "جب تو کھے مانگے تو مر فدائی سے مانگ اورجب مرد طلب کرے توصرت اُسى <u>سے ا</u>يس اگر تونے اس<sup>ا</sup>ب كى اوشش كى كو ئى نون تجعكو كيد فائره ببنجا فيداته وه تحملكو كيدف لدر نهيئ

رمواورز کوة دیاکر و پیرحبان (لوگوں) پرجهاو فرض مواتوایک فرنت لوائن میں سے دائیا بودانکلاکر) لگے لوگوں سے درنے جیسے کوئی خداسے ڈرتلہے بلکہ (خداکے ڈرسے بھی) مرصکر

وَاتُواالزَّكُومَ 'فَأَمَّا كُنِّبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا ذَرِيْنُ بِيِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَنَشْبَةِ إللَّهِ آوُ آسَتُ لَّا خَشْيَةً (۵: م)

ا درارشاد ہے:

اِنتَمَا يَمْ رُمسَاحِيدَ اللهِ مَنْ المنز بالله والبوم الاخرواكا الصَّلُوةَ وَاتَّى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَغِنْنَ

إِلَّا اللَّهَ - (١٠: 9)

اورارشادے:

وَمَنْ بُيطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللهَ وَيَتَقْدِ افَأُولا عِلَى هُمُ الْفِيَّا يُزُونَ - (١٨: ١٣)

رحقیقت میں نو) اللّٰہ کی سجد دل کو و ہی آباد رکھتا ہے جواللّٰہ اهدر دراً خرت پرایان لایا اور نماز بیر صنهٔ اور زکر قه میار لا اورجب في فداك سواكس الريد مانا -

اور جوشخص الندادرا مسك رسول كاحكم مان ادرالندس ڈرے ادرائس رکی نارمنا مندی سے بحیّارہ توالیے ی لوگ را نز کاراینی مراد کو پنیس کے۔

یہ آبات اس امرکے زندہ نبوت ہیں کا طاعت اللہ اور اُسکے رسول دو نوکے لئے ہے، اور شبہ ریعنی ڈر) حرف خدا ہی کے لئے ہے۔ ارشادہے:

ا اورجوخدا فيا دراُسك رسول في الكوديا بنفااكر مأسكي نوشي وَدَسُوْلُهُ وَقَالُوْا حَسْبَ بَنَا اللهُ الله سَيُؤُنِدُيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِم وَدَسُو لُرُ الني والْذَكِيب اللَّهُ وليف كم سالله اوراً سكارسول (۱۰: ۱۱) م کوربتیرا کچهه) دسنگے۔

ادراُسکی نظیرات تعالیٰ کا قول ہے:

وَلَوْإَنَّهُمْ رَصُّوا مَا اتَا هُمُ اللَّهُ

اَلَّذِيْنَ فَالَ لَهُ مُ السَّاصُ اِتَ اِن اوه لوگربین صَلُولوگوں فے (اَکر) خروی کر مخالف الوگول

### أكف كاسبب بارش ب- جناني خود ارشاد بارى تعالى ب:

وَمَا اَنْزَل اللهُ مِنَ اللّهَ مَا مِنْ اللّهَ مَا مِنْ اللّهَ مَا اللهِ مِنْ اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَعَ اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه

ا درشمس و تمرکونظام عالم کے فیام کاسبب بنایا۔ عین اسی طرح شفاعت اور دعا کومغفرت اور شفاعت اور دعا کومغفرت اور شفاعت اور کی ناز ، کیونکہ یہ بھی منجلہ اُن دیگر اسباب کے ہے جن سے کہ امت پر رحمت نازل ہوتی ہے اور اُسکو تواب بنجیتا ہے لیکل سباب میں تین امور کم کوظ دکھنا چاہئے :

#### ()

کوئی سبب معیتن تنقل بالمطلوب اُس وقت نک نهیں ہونا جبتک کا اُسکے ساتھ
دور سے اسباب ند ملائے عالیٰ ہی، ادرا سکے ملادہ اُسکے چندما نع بھی ہوتے ہیں، جبتک الله
تعالیٰ اُس سبب کو کامل نہیں کر دنیا اور اُکن مواقع کو دفع نہیں کر دنیا اُسوقت تک مقصور
نمیں صاصل ہونا ، کیو مکہ فدائے بے نیاز جو جا ہتا ہے وہ ہی کرتا ہے ، وہ بندونکے کہنے
میں نہیں ہے ، کہ جبندے چاہیں ، وہی کرے ، اور جو وہ نہ چاہیں ، وہ نہ کرے ، بلکہ وہ اپنے
ارادہ کا مختار ہے یفعل ما پیغاء وما یویں۔

#### (4)

کوئی سبب اُس وقت نک سبب نہیں ہوسکتا ، جبتک اُسکے متعلق علم نہو، کہ وہ اس فاہل ہے کسبب بن سکے اگر کسی نے ایسی چیز کو سبب بنا یا کہ جسکا اُس کو علم نہ ہوگا۔ ہویا وہ نٹرییت کے خلاف ہو، تو وہ سبب باطل ہوگا ، ادرائس سے کسی سم کا فائدہ نہ ہوگا۔ جیسے کہ کوئی میزیال کرے کہ "نذر بلاؤل کے دفعیہ ادر حصولِ نمت و برکت کا سبب بن

سكنا بجعكووبى مليكا جوفداني تتري قست مي المصديات اوراً كربه عليه كدوه تجعك كيونقصان بينياسك توبيهي ده نهير كرسكنا بخبكه ونبقهان تعيكا وخداني تبرئ فدرم للصعبا

كته الله لك ولوجهات ان تضرك لوتضرك الإبنى كسبه الله علىياك -

علاوہ ازیں آئے یہ بھی فرمایا : مجعكواتنانه برمعادوجتناكه نصاب فيعيسلي منمركم كو لاتطروفي كمأ اطرت النصأرى بطِعادياتها بلاشبين ايك بنه مون تويد كهاكروكم: عيسى بن مرييم وانكاناً حدي فقولوا ا معمدالتُدكا بنده معاوراً سكارسول" عدمالله ورسوله-

اورآنيے يەنھى فرمايا:

اللهم لاتجعل فبرى وتنابعهدو تال لاتتخذوا فبرى عبدا وصلوا على فال صلوتكم تبلغني حيث ساحكت العرا

گےرب امری فرکوٹ نہ بنا کہ لوگ حبکو یومیں "اور آنیے يهي ذوايا: "ليه لوگو إميري فبركوعيدنه بنا دو كرهس ي نازيرهو بتهارى صلوة مجدكو ينيع ملئ كي جمالكين بھی تم ہو!'

٣ پ کونترک سے اسقدر منا فرت تھی کہ مرض وفات میں بھی آب یہی فر ملتے ہیں: يودونسارى برائدى يشكارمو، جنون في اين بنيول كى قبرى سجدين بالين؛ (اور أن كوأس معرف میں لائے جس کیلئے کہ وہ نہیں ہیں) حضرت عائشہ فنے زلايا "كارّاب بين فرماجات تولوگ آڳ كي قبر پر سحدے کرتے ''

لعن الله اليهود والنصاري انخذوا نبورانبيائهم سأجديحذر ماصنعوا، قالت عائشة لوكا ذالك لابرزتبري والكن كرهان بنغن مسجدار

سے چونکہ بربا ببہن وسیع ہے اور ایک ملسلۂ غیر متنا ہی ہے اسلئے ہمکو حیورا جاتا ا اسك بعديه ما ننا عامية ، كذفدك فا دروقيوم برشيخ كارب سي ادر برجيز بر قادرے، اُس نے دنیا میں ہر چنر کے اساب بھی پیدا کئے ہیں، جیسے گھاس وغیرہ کے

# مطعات الهلال كالمحتسى لابهور

(١) الفُرقان بين اولياءِ الله واولياءِ الشيطان

(٢) ايلا وُتخيير

سکتی ہے "صیحین سے بیان نابت ہے کہ نبی کریم نے نذر سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اِس سے کوئی خیرو بھلائی حاصل نہیں ہوسکتی۔

(4)

اعلاد بنيه مين كوئي عمل سدب نهيس بن سكتا جبتك كه وه سبب مشروع مذ بهو-كيونكه عبادات توقيف يرمبني هين اسلئے انسان كويہ شائياں نبيس ہے كه وہ الله تعالى کوکسی کامٹریک طیبرائے ۱۰ ور اُسکے سواکسی کو قابل پرستش منصق رکرہے ۔ او دفعلِ غیر مشروع كوبعن اغراض كيلئے سبب خيال كرنا ، أسى غرعن سے خدا كے سواكساؤنكى عانب مائل بونا ، ادر بدی**ں و** جهر اللّٰه کی عبادت اُس بوعت کی بنا پرنه کرنا کومب کو شربعیت نے منوع قرار دباہے، گنا ہ عظیم ہے۔ اور بسااوقات بعض انسانی اغراض كفرا فسق اورعصيال سے حاصل ہونى بايں ، توانسان كبلئے بيشاياں نہيں ہے كه دہ حسول اغراض کیلئے اپنے آپ کو کفر 'فستی ادرعصیاں میں مبتلا کرے 'اور خدا کی بندگی سے منہ پھیرے ۔ادر جوبعض اغراض کفروفسق دغیرہ سے حاصل ہوتی ہیں اُتو وہ شیا طین کی مفررکردہ ہوتی ہیں کہ جب انسان شرک کریے نب ہی اُسکو حاصل کرہے۔ اس صورت سے اغراض کا حصول ایک بہت بڑی شرائی ہے ، اور نبی کریم تو اسی لئے تشربین لائے تھے کہ امّت کونیکی اورمصالح کی راہ بتائیں ، اور اُسکو مُرائی اور خاسدسے یاک کریں ابس مسلکا کے خوار و فتوم نے مکم دیا ہے تو وہ مصلحت البحے ہے ، اور جس سے کہ روکاہے وہ مفسد سرا جمہ ہے۔

یہ جلے قابلِ تشریح ہیں،اور لائت تغصیل،اورا سے سزاوار ہیں کہ اِنکوبط کے ساتھ بان کیا جائے۔ ساتھ بان کیا جائے، گر نہا بت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چند اوراق ان کی تفصیل کے مامل نبیں ہوسکتے۔ واملاء علمہ

منسب

# مذر معطي البلاغ برس ككتري مام ليند صرب ولنا الوالكلام ما مب آذاد

الم المند مزين ولئا الوالكام آزاد حبرائجي من ظرند سف الكاما حب سخت المراكيا كامفرت وست كليس مولئا ابني وانحري القراس كا بج اجزاز افريجا الم برواشة لكحكراي ووست كليس مولئا ابني وانحري لكورت كليس بروائد والمناه في البنية المراد والموسية على المراد الموسية المراد الموسية المراد الموسية المراد الموسية المراد المراد المراد برص مح لئنا في بني موانع حيات كم جي بيشفات الماس كرفية براد ويروج بين المن ويراد بين المراد المرد ا

عازی مصطفے کا ایا شائی تو دبیان کرده سونج مری

## رس حقيقت الصَّاوة

ناز کے سائل خاند کے شعل آبو فت تک بہت سی جھوٹی بڑی کا بین نیا کے سامنے آب کی ہیں،

لیکن ساہم فوض کی حقیقت پرجس نداز میر حضر کے للنا نے بحث فرمائی ہے، وہ ہقدر مُوثر استفر دلنشیں اور اسقدرا جھوتا ہے کہ بارابر طالعہ کے بعد بھی ل سیزمیں ہوتا۔ اس تحریر کی فاطون قابانی خصوصیت انتیازی ہے کہ کو کچھ بر تولیم مؤاہد از سرتا یا کت جست سے خو ذہرے ۔ لہذا اس خصوصیت انتیازی ہے کہ کو کچھ بر تولیم مؤاہد اس فرض کی حقیقت سے احد و کے بہر کا باریم میں کا کا بہر سلم کے نقصہ میں کا کہ بہر مراب خوال کے رہا بر میضم کی شرخ مسل ہوتا ہے تعمدت جارائد (مرر) میں کے شرک بر دونیا نے مرتبہ خوالے بر رونوا نا کے رہا بر میضم کی شرخ مسل ہوتا ہے تعمدت جارائد (مرر)

الجعلال بالمحنب عثيرانواله دروازه لابهور سنفي علا

راوالمعاونن بيرت بيل مقدر شهور دمغبول كتاب بيحكداب بيم كهنا تحصيل حاصل اوربد بكترت بيرت كالركزيرين ممركسي ووومسلات موجها جوابنول فيزاوا لمعاديين فتياركها الخفرص كم كالموائم مل الكعين مراسطي كركواكسي الله كالموائم مى كعدية بي والاكدمونا يرجاب تقا رَبِي مِيالة قيته كي رَبِرابة بَكِي في عِلْقِي جَلُول سِن إِنه اخلاقي ومعاشرتي ونِها بَلْي حالات بتلاث عِلْق اورائمت ئے سامناً سروسنہ نبوی مطرح کمول کر تکھ دیا ما آگ دہ اپنی زندگی کے ختاف عبول دیختلف الت بیر کس سے شع بدات کاکام نے سکتے ابر قریم نے میں صرورت پوری کی اور ذا دالمعاد تصنیف کر کے بیل سافی بنا دیاکہ آیت کریم لقد کان لکویے فروسول شد اسوق حسند کی دجیب باسانی مل سکیں -يكن وبكرزاد المعاد مب يضيم كماب يتى ارترض كم طالعين باساني نراسكتي عنى السلي خروري مؤاكم منتصر في جا اوروه تام مباصف كال ني عبالين حوزياده ترعكما ، كے مفتوت سے بن تاكر براہ راست عوام عبى اس سے فيفياً ب بهكيج ابزا أيديها مسيهري ومايش بيرب جناني يضرورت بهي مصر كيايك وشن خيال علم شيخ محمد الوزوا فِي رِي رَدِي اور صِل لا مِي اختصارها مِي لَيْ الرَّيْوِل كَيْام سِيشاكُ كُرويا-أسوة تست شراس هداي لدسيكول كارده ترقبه بصويم كنه ولا يا حالد زاق صاحب لميخ آبادي سابق مررا تامور نیام الهاع ربس کلته سے کا کیا ہتام فاص چید اگر شائع کیا ہے۔ ار و المارية المرابع معلم مركا كريرول ما يسلم كا دجرد مبارك "حيات طينية" كا كامل نونه عنا أآب وي وي في الملاح سِعادِ ﷺ مراح قواء اپنِسال لائے ، بعین قرآنی مول نظیے جنگی پیری پابندی سیسلف کر ترقی و تمدن معلمت شوکت کی مراج یک بینجے؛ اور چینک رک بجران نصر او نکو اُس لیندی سے اس پتی میں لاکرایا اور جها مکیری و جها نبا فی کے بدلے غیار کا محکوم و غلام بنا دیا! یک اب قدر شوری ہے کہ اسے قومی ادر دینی درسگا ہوں کے نصاب میں اخل ہونا جا ہیئے تاکہ رسول مند معلم کی میاہی ۔ طیبہ کا جوشقی او عملی نوید پیش کیا گیا ہے ' س سے سبق آموز ہم کراسکو سلمان بنا لا مخد عمل قرار دیں ادرساعت تصالح كى طرح طافت وسلطنت سيون وسطوت كاكرشمدد كيصير م يكناب تدرنفيدادرعده بكر شخص اسك مطالع سے اپنے برعل فعل براكس و سنديني سول فاصلىم كاطرز عسل ميانية كريكة به مضعناً منت م سررق و فرر ميناً مين ٢٧٢ صفات - كاغزولا يقي رو فني ون أو المراج يوالم ئىمانى ھىپائى دىيە زىب - قىيمت مىلدىم راملەطرنا ئىرىزى نهايت نون منى يىل كېرالوپردانى بلاملەغ مىلوپ